باراتوں کے متعلق مدل کتاب Alles de Sies de la constante (1)74.65万元

عبادت کی را توں کے متعلق مدل کتاب

إنا انزلنه في ليلة مباركة

THE SERVEN

از:ترجمان اهلسنت

مولاناغلام متصلى سأقى عبرحرى

والمادي المالية

والعراد الدالية

ناشران:

جمله حقوق محفوظ بین نام کتاب \_\_\_\_\_ فضیلت کا آثاری مصنف \_\_\_\_\_ مولاناغلام مرتضی رکاقی مجدودی قیمت \_\_\_\_\_ میں قیمت

مکتبه قادر بدور بار مارکیت لا مور مسلم کتابوی در بار مارکیت لا مور مسلم کتابوی در بار مارکیت لا مور مکتبه اعلی حضرت در بار مارکیت لا مور احمد پیلشرز باد به حلیمه سنشر لا مور

| زان برقبر<br>المناسب | لمت كى راتيس 3 روئدادمناظره ا | الد     |
|----------------------|-------------------------------|---------|
|                      | ﴿فهرست﴾                       |         |
| صفحتمبر              | مضمون                         | تمبرشار |
| 8                    | ييش لفظ                       | 1       |
| 11                   | بهلابیان دات کی فضیلت         | 2       |
| 14                   | رات کی کیا یا ت ہے            | 3       |
| 16                   | ج ليس راتيس                   | 4       |
| 16                   | رات کی سخاوت                  | 5       |
| 17                   | رات ہزار ماہ ہے بہتر          | 6       |
| 17                   | رات كاختوع وخضوع              | 7       |
| 18                   | رات کی تلاوت                  | 8       |
| 18                   | رات سکون ہے                   | 9       |
| 18                   | رات کی تیج                    | 10      |
| 19                   | رات کی شم                     | 11      |
| 20                   | رات کی شم کی وجه              | 12      |
| 21                   | الل علم كى توجيه              | 13      |
| 22                   | رات لیاس ہے                   | 14      |
| 24                   | رات توحید خداوندی کی دلیل     | 15      |

| ره اذ ان برقبر | فضلت کی را تنس 4 روئد ادمناظر |    |
|----------------|-------------------------------|----|
| 25             | خدا كانزول اجلال              | 16 |
| 27             | نزول خداوعرى كامفهوم          | 17 |
| 27             | رات کی ایک مقبول گھڑی         | 18 |
| 28             | ہرشب، شب قدر                  | 19 |
| 30             | حکایت                         | 20 |
| 30             | محبوبان خدا کی را تیں         | 21 |
| 32             | تنجد كانور بحرالمحه           | 22 |
| 33             | تنبيج كاحسين موقع             | 23 |
| 33             | معراج الني ﷺ كى برنورساعت     | 24 |
| 33             | نزول قرآن کی پر کیف گھڑی      | 25 |
| 34             | قرب خداوندي كاموقع            | 26 |
| 34             | قبولیت دعا کی گھڑی            | 27 |
| 37             | دوسرابيان قيام الليل كى فضيلت | 28 |
| 40             | شب بیداری                     | 29 |
| 41             | عبادالرطن كى راتيس            | 30 |
| 42             | پېلوبسر ول سے جدا ہوتے ہیں    | 31 |
| 43             | يغير حياب جنت مين دخول        | 32 |
| -              |                               | •  |

| اذان برتبر | ضیات کی را تنیں 5 روئزیواد مناظر ہ |           |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 44         | چېر بے کا تور                      | 33        |
| 45         | نجات کی ضانت                       | 34        |
| 50         | خوشنودي الهي كاحصول                | 35        |
| 50         | قيام الليل كے فوائد                | 36        |
| 52         | رسول الله فلكا قيام                | 37        |
| 53         | دوسری روایت                        | 38        |
| 54         | حضرت داؤد الكينكا قيام             | 39        |
| 55         | اللفائه كوبيداركرنا                | 40        |
| 58         | الل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے    | 41        |
| 59         | قيام الليل ترك نه كرنا             | 42        |
| 60         | افضل نماز                          | 43        |
| 61         | مناه چیوٹ جا ئیں گے                | 44        |
| 62         | المنشرافت                          | 45        |
| 63         | تیسدابیان شب براک کی فضیلت         | 46        |
| 68         | شب برأت كي عظمت                    | 47        |
| 68         | نزول قرآن                          | 48        |
| 69         | أيك ا∉كال اوراس كاحل               | 49        |
|            |                                    | Carry Car |

| ره اذ ان برقبر | فضیلت کی را تیں 6 روئدادمناظ            |      |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 70             | شب برأت كے جارنام                       | 50   |
| 71             | شب برات میں کیا ہے ہوتا                 | 51   |
| 71             | دوسرى روايت                             | 52   |
| 72             | تيسرى روايت چوتنى روايت                 | 53   |
| 73             | حضرت امام رباني عليه الرحمه كامكاشفه    | 54   |
| 75             | شب برائت میں خصوصی عداء                 | 55   |
| 76             | اتمام شفاعت                             | 56   |
| 76             | قيام وصيام كااجتمام                     | 57   |
| 78             | نزول خداوندی                            | 58   |
| 80             | شب بیداری                               | 59   |
| 81             | زيارت قبور                              | 60   |
| 83             | وعوت فکر                                | 61   |
| 85             | چوتها بیان فضیلت لیلة القدر             | 62   |
| 87.            | ليلة القدرصرف امت تحديد كوعطا بوئي      | 63 - |
| 88             | شان زول                                 | 64   |
| 90             | ليلة القدر رمضان المبارك مين            | 65   |
| 96             | ستائيسوين رات كيلية القدر بهوني يرقرائن | 66   |

| ذان د قر                                                           | منهات کی دانتیں 7 دوئر ادمناظرہ ا |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| فسیلت کی را تنیں 7 روئیداد مناظرہ اذان برقبر<br>مسیلت کی را تنیں 7 |                                   |    |
| 101                                                                | شب قدر کوختی رکھنے کی حکمت        | 67 |
| 102                                                                | شب قدر کے نصائل                   | 68 |
| 102                                                                | احادیث میارکه                     | 69 |
| 104                                                                | نزول ملائكيه                      | 70 |
| 108                                                                | شب قدر کی خصوصی دعا               | 71 |
| 108                                                                | شب قدر کی علامت                   | 72 |
| 109                                                                | شب قدر سے محروم لوگ               | 73 |
| 111                                                                | پانچواں بیان چندمخصوص را تیں      | 74 |
| 113                                                                | ذ والحجر کی ابتدائی دس راتیس      | 75 |
| . 114                                                              | عيدين كي راتيس                    | 76 |
| <sub>7</sub> 115                                                   | رجب کی میلی دات                   | 78 |
| 116                                                                | جمعه کی رات                       | 79 |
| 116                                                                | شبهعراج                           | 80 |
| 117                                                                | شب ميلا دالنبي الله               | 81 |
| 118                                                                | بررات کی فضیلت                    | 82 |
| 119                                                                | روشیداد مناظره ا قان برقبر        | 4  |
| <u>.</u>                                                           |                                   |    |

#### يبش لفظ

# بسم التدالحمن الرجيم

الله تعالی نے انسان پر بہت ی تعتیں اور احسان فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا: وان تعدو انعمت الله لا تحصوها۔ (ابراہیم،۳۲۲) یعنی اگرتم میری نعتوں کو گننا جا ہوتو شارنہ کرسکو گے۔

اُنگی تعمتوں میں کے ایک تعمت رات بھی ہے۔انسان ساراون کام کاج کرکے جب تھک جاتا ہے تو رات کے پرسکون دامن میں اسے چین کی نینداتی ہے، گویارات اس کے آرام کا اک خاص ذریعہ بن جاتی ہے۔

ال ما لک کا نتات جل جلالۂ نے رات کی شان بھی بتا دی کہ اس نے رات میں کیا کچھ رکھا ہے اور اپنے خاص بندوں کو رات کے وقت کس طرح نواز تا ہے ، بہی وجہ ہے کہ رات کی برکات کے حصول کے لیے اس کے خاص بندے را توں کو اُٹھ اُٹھ کر این خالق و ما لک کو راضی کرتے ہیں ، ذکر وقکر کرتے ہیں ،عبادت الہی بجالاتے ہیں ، اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں ۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ دات کی نفیلت کو وام کے سامنے اُجا گر کیا جائے مناظر اسلام ، محقق دوراں ، ترجمان اہلسنت ، پیر طریقت ، رہبر شریعت حضرت علامہ ابوالحقائق پیر غلام مرتفئی ساتی مجددی ، خلیفہ مجاز حضرت ابوالبیان علیہ الرحمہ وامیر اعلی مرکزی ادارہ عاشقان مصطفی وہ کا توجرانو اللہ نے اپنے چند خطابات میں رات کی عظمت و فضیلت واضح کیا ، افادہ عام کے لیے ان کوچھ کر کے پیش کیا جارہا ہے تا کہ عوام الناس فضیلت واضح کیا ، افادہ عام کے لیے ان کوچھ کر کے پیش کیا جارہا ہے تا کہ عوام الناس

اورابل علم بھی ان سے استفادہ کرسکیں۔

قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگراس مجموعہ میں کوئی خوبی پائیں تو دعائے خیر سے نوازیں اور اگر کوئی سقم دیکھیں تو دامن عفو میں جگہ دیں اور مطلع کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

الله تعالی جمیں رات کی عظمت کو بیھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔اور قبلہ حضرت صاحب کوعمری خطری عطا فرمائے تا کہ بیسلسلۂ رشد وہدایت تا دیر جاری رہے اور ہم سب ان کے فیض سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوسکیس۔ آمین

> نيازمند /

تاری محمد امتیاز ساقی مجددی 03466049748

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# نعت رسول مقبول على

وچھوڑے دے میں صدے روز جطال بارسول اللہ تحرال میں تیریاں دن رات گلال بارسول اللہ جدول و یکھال کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں كيوس وكدے ہوئے ہنجوال نول تھلال يارسول الله ہوائے وگدی اے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آتھیں ہور کی میں نذر گھلاں بارسول اللہ جنال نول عشق تیرے وا کدے یانی تیں ملیا دلال دیال او سندا سُک جان ولال یارسول الله ظہوری نول ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چول تیری رجمت دیال ہریاسے چھلال یارسول اللہ از!الحاج محرعلی ظهوری

پريلا بيان



# جملبه

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الحمعين امابعد! فاعوذيالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم ((واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.)) صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين.

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم حاضرين ومعزز سامعين!، برادران اسلام!

آج جس عنوان مرلب کشائی کااراده ہےوہ ہے "رات کی فضیلت"

لیعنی میں اس وقت آپ کے سامنے بیر عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں رات کا کیا مقام ہے؟ ۔۔۔۔اللّٰدرب العالمین ﷺ نے رات کو کیا درجہ عطا کیا ہے، قرآن میں رات کو کس شان سے نواز کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللّٰد ﷺ کے زود یک رات کی قدرو

منزلت كيا ـــاوراولياءكرام كيال رات كى كياا بميت ب

رات میں کیا ہوتا ہے؟۔۔۔رات میں کیا رکھا ہے؟۔۔۔رات کو کیا لگ گیا ہے؟۔۔۔۔اور رات کی قات اتنی بلند کیوں ہے؟۔۔۔۔آخر رات میں کوئی الی بات ہے کہ۔۔۔۔قرآن وحدیث میں اس کی دھومیں مجی ہیں۔۔۔۔بندگان خدا رات کو اٹھ

الكه كرعبادتين كرتے ہيں \_\_\_اہل ذوق اس ميں رياضتيں بجالاتے ہيں\_

بس آج بهی گرسمجها ناچا بهتا بول\_\_\_ای راز کوبے نقاب کرنا جا بهتا بول\_\_

اورآپ کوحقیقت آشنابنانا جا ہتا ہوں ..... تا که آپ جان سکیں کہ

ہم را توں کو کیوں جا گتے ہیں ..... شب قدراور شب براًت وغیرہ میں مساجد
میں کیوں جاتے ہیں ۔۔۔شب بیداری کی لذت کیا ہے؟۔۔۔ تہجد گذاری کا ذوق کیا
ہے؟ شب خیزی سے س قدر قیمتی موتی ۔۔۔ جواہر۔۔ لعل اور لا زوال دولت ملتی ہے
ایمان کی کھیتی گننی شادا بی ومرسبزی سے کھل اٹھتی ہے۔۔۔ اور انسان کوسکون قلب اور
معرفت خداوندی کی منزل ملتی ہے۔

رات کی کیابات ہے؟

حضرات گرامی ۔۔۔دات کی بات سننے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، پورے ذوق سے تشریف رکھیئے! اور پھر سنیئے! کہ

اسلام نے رات کو بڑی اہمیت دی ہے قرآن وحدیث نے رات کا بڑا بلند بیان کیا ہے، دیکھیئے!

شب قدر ہے۔۔۔۔ تورات شب براکت ہے۔۔۔ تورات شب معراج ہے۔۔۔ تورات لیلۃ الجائزہ ہے۔۔۔ تورات نورات بیل تورکی برکھا برتی ہے۔۔۔ تورات بیل نزول برکات ہے۔۔۔ تورات بیل نزول برکات ہے۔۔۔ تورات بیل سحری کے حسین کھات بیں۔۔۔ تورات بیل سحری کے حسین کھات بیں۔۔۔ تورات بیل

تہجد کا پرنورموقع ہے۔۔۔تورات میں الله والول كوقرب خاص ملتا ہے۔۔۔ تورات میں عدا برروز مورور اجلال فرماتا بيدرور ورات مين ماه رمضان میں روزه داروں کو ہروانہ نجات ملتا ہے۔۔۔ تو رات میں بندول برعبديت كاراز كحلما ببدر يتورات ميس رحمت خداوندی کے دروازے چوپٹ کھلتے ہیں۔۔۔تورات میں دعاؤؤل كى قبوليت كااك خاص وفت آتا ہے۔۔۔ تورات میں الله الله كرن كامره آتاب \_\_\_ تورات ميس انبیاءواولیاء پرخصوصی احسان ہوتے ہیں۔۔۔ تورات میں قیام کا انعام ملتا ہے۔۔۔ تورات میں تلاوت قرآن کی لذت ملتی ہے۔۔۔ تورات میں عبادت کی حلاوت ہے۔۔۔۔تورات میں اورخدا کی جنت مکتی ہے۔۔۔ تورات میں

حاضرین فرمی وقار! دنیاداروں کا اصول بیہ ہے کہ وہ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں شام کوتجارت کا سلسلہ تم ہوجا تا ہے۔۔۔ جس نے سودالینا ہوتو وہ صرف دن کے وقت کے سام کوتجارت کا سلسلہ تم ہوجا تا ہے۔۔۔ جس نے سودالینا ہوتو وہ صرف دن کے وقت کے سکتا ہے۔۔۔دات کودکا نیس بند ہوجاتی ہیں ، کیونکہ

تاجردنیادے بھا تک ماراسوندےرات نول

ونیا کے تاجر، کاروباری مالدار، دکاندار، اپنی دکانیس، نیکویال، کارخانے سرشام بند کر

ویتے ہیں، مید نیا کا اصول ہے۔۔۔جبکہ

۔۔ سرشام کھل جاتے خداکے فضل وکرم کے دروازے۔۔۔رحم وسخاوت کے بھا تک

ہیں، اور سود اساری رات ملتار ہتا ہے، بقول شاعر

ہے نور کی جل گہری اندھیریوں میں كما ہے رات بى كوسودا تيرى كلى مين

سس چیز کی تمی ہے مولی تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبی تیری گلی میں

چال*يس را تي*س:

الله تعالى نے سيدنا موى عليه السلام كوجب تورات عطا فرمانے كا ارادہ كيا، توانبيس كوه طوريه بلايا، اوران كوج ليس راتيس وبال تفهريا ـــــ

فرمانِ خداوندی ہے:

وواعمدنما موسلي ثلثين ليلة و اتممنها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة ـــالآية (الاعراف،١٣٢)

ہم نے موی سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بروها کر بوری كيس، تواس كرب كاوعده بورى جاكيس رات كابهواب

جالیس را توں کے اعتکاف کے بعد انہیں تو رات عطافر مائی۔

رات کی سخاوت:

بدرات کا بی وفت ہوتا ہے کہ اس وفت ممود و تماکش اور دکھاوے سے نفا کر

بمحض اللدكي رضاجوني كے ليے صدقه وخيرات كيا جاسكتا ہے، دن كودكھلا وے كا ڈرزيا دہ موتا ہے۔ رات کے اند هرے میں سخاوت کرنے والوں کی شان اللہ تعالی یوں بیان کرتا ے: الذين ينفقون اموالهم بالليل ــــالآية (البقره،٢٢٢)

وہ لوگ شان والے ہیں جورات کے وقت اپنے مال خرج کرتے رہتے ہیں۔

رات بزارماه سے بہتر:

عام طور پرلوگ سی محصے ہیں کہ دن ،رات سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ روشن موتا ہے،اس میں کام کاج کیاجاتا ہے،آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں،حال،احوال بوچھے جاتے ہیں۔۔۔بیرماری باتیں اپی جگہ۔۔۔کین رات۔۔۔رات ہی ہے۔۔ ون ، رات کے مقام کوئیں پہنچ سکتا۔۔۔کیونکہ بیرات ہی کی شان ہے کہ ایک رات ہزار ماہ سے افضل ہے۔ ارشادر بانی ہے:

ليلة القدر خير من الف شهر ـــ (القدر، ٣).

ليلة القدروه ايك رات اليي شان ورفعت والي ہےءكه ہزار ماه سے بہتر ہے۔

رات كاخشوع وخضوع:

رات کی عبادت اور رات کاخشوع وخضوع اینایی ذوق رکھتا ہے۔اہل محبت كياس كاكونى بدل بيس ـــالله تعالى كافرمان ميارك ب

امن هو قانت آنآء الليل\_\_\_(الزمر،٩)

اوروہ مخص جورات کے لحات میں بارگاہ اللی میں خشوع وخصوع کے مزے

الوشاہے۔۔۔اسے بیمزنے اس وقت ہی ملے ہیں۔

#### رات کی تلاوت:

كتاب الله كے تلاوت جب بھی كی جائے تواب وبركت اور سعادت كا ذريعہ ہے۔ کیکن تلاوت کا جولطف رات میں ہے وہ ای کا حصہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے: يتلون آيات الله آنآء الليل ـــالآية (العران،١١٣) وہ لوگ رات کی پر سعادت گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

## رات سکون ہے:

سامعین محترم! ۔۔۔آپ ساری رات کام، کائ ،سفروغیرہ کی وجہ سے رات کو بيدارر بين اور جب دن آئے تو سوجا كيں كيكن بير حقيقت ہے كہدن كے وقت جتنا مرضى سولیں وہ آرام اورسکون نہیں ملتا جورات کی چند گھریوں میں آرام کرنے میں مل جاتا ہے۔اس کی کیا وجہ ہے۔قرآن خود بیان کرتاہے:

> وجعل الليل سكنا ــــ (الانعام،٩٦) اللدتغالي نے رات كوسكون كاسبب بنايا ہے۔۔۔

انسان کے دل، د ماغ ،روح اور بدن کو جوسکون ملتاہے وہ رات ہی کوملتاہے۔

محترم سأمعين! \_\_\_ چونكدرات كى عباوت ورياضت، ذكر وفكراور بإدالى كا ا پنا ہی لطف۔۔۔۔اینا ہی زوق۔۔۔اور اپنا ہی مزہ ہے۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تحكم ديا كه:

ومن الليل فسبحه---الآية (الطّور، ۴۹) اورا برمير بند برات كوفت البخرب كالنيخ كر-تاكه تيرى آه وزارى اور نياز مندى پراوركو كى مطلع نه مو يا توجاني ---يا تيرامالك تا نتا مو

رات کی شم:

حضرات گرامی!۔۔۔رات کی عظمتوں اور رفعتوں کے کیا کہنے۔۔۔قرآن مجيد ميں الله رب العالمين على في متعدد باررات كى تتمين ارشاد فرمائى بين ، معلاكسى چیز کی تتم ویسے بی اٹھالی جاتی ہے، جب عام لوگ کسی عام اور گھٹیا چیز کی تتم نہیں اٹھاتے تووه رب ہوکر جب رات کی مسمیں بار بارار شادفر ما تا ہے، آخراس کے نزد کی رات کی کوئی قدرومنزلت اورعزت وکرامت ہے جھی تووہ اس رات کی قسمیں بیان فرما تا ہے۔ آئے!۔۔۔قرآن کریم کے چند مقامات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جہاں بررب كريم نے رات كي شم ارشادفر مائى ہے، ذرا توجفر مائيں! ارشادبارى تعالى ب:والليل اذا يغشى (الليل ١٠) فتم ہےرات کی!جبوہ (ہر چیزیر) چھاجائے۔ ووسر مقام برفرها ما: والليل اذا يغشها (الشمس بهم) رات كاتم إجب وه آفاب يرجعاجات مريدار شاوفرمايا: والليل اذا يسر (الفجر ٢٠٠) رات کی م اجب وہ گذرنے کے

اسمر بدفر ما با والليل اذا عسعس (التكوير ، ١٤)

قتم مرات كى اجب وه رخصت بون كه مسايك مقام برفر ما يا والليل اذا سجى (الضحى ، ٢)

اور رات كى تم اجب وه سكون كما تح جها جائد السدايك باريول فر ما يا والليل اذا ادبر (المدئر ، ٣٣)

رات كى تم إجب وه بين بير بير الفجر ، ٢)

رات كى قتم إجب وه بين بير الفجر ، ٢)

اوروس راتول كا قتم إسسا

رات کی متم کی وجهه:

حضرات گرامی!.....آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نتحالیٰ نے رات کی فتم کیوں ارشاد فر مائی؟.....کیونکہ کہال رات اور کہاں خدا کی بلند ذات۔

تو آیئے! ..... میں عرض کردوں کہ وہ خدا ہے، جو چاہے کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں، ہمیں کسی کام کی حکمت سمجھ میں آئے یان آئے ، ہم کسی حقیقت کو پالیس یانہ پا سکیس، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ہر کام پر ایمان رکھیں، ہم اس کے ہر فرمان پر لبیک کہیں، اور اس کے ہر حکم پر آمین کہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، حکیم ومد ہر ہے، اور قانون یہ

بكر فعل الحكيم لا يخلوعن الحكمة

عليم كافعل حكمت سيدغالي بيس موتا

وه السيخ فعل، تول بحكم ، فرمان اوراعلان كي حكمتوں ، حقيقة ل ، دانا ئيوں اور رازوں كوجا وتا

ہے۔۔۔۔اور بندہ مؤمن کی بیشان ہے کہوہ اس کے ہرارشادکو مانتا ہے۔جب اس کے ہرکام بیں حکمت ہوتی ہے تھیاں بھی کوئی حکمت ضرورکارفر ماہوگی۔
کے ہرکام بیں حکمت ہوتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکمت ضرورکارفر ماہوگی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزد میک رات کی کوئی قدر وقیمت نہ ہوتی تو وہ اس کی قسمیں ندا تھا تا۔

ابل علم كى توجيد:

علاء بیان کرتے ہیں کہ رات کی شم فرمانے کی وجہ بیہ کہ
رات میں ہر جا ندارا پے ٹھکانے کی طرف بی جا تا ہے۔
مخلوق اضطراب، بے جینی اور بے قراری سے سکون یاتی ہے
لوگوں کو آرام وراحت مل جاتا ہے
رات کے وقت انہیں نیند ڈھانپ لیتی ہے

جس کی وجہسے ان کے ابدان کوراحت اور ان کی ارواح کو توت و بالیدگی ملتی ہے۔ اورا گرسماراز ماندون ہی رہے تو

انسانوں کواس انداز میں آرام وراحت نہ ملتا مریضوں کو سکھ اور چین نہ ملتا دردمندوں کو تکلیف سے چھٹکارا نہ ملتا مختلے ماندوں کو سستانے کا موقع حہ ملتا ہے قراروں کو قرار وثبات نہ ملتا ہے قراروں کو قرار وثبات نہ ملتا

الغرض يون....

عابدول کو عبادت کا مزہ نہ ملتا

زابروں کو زہد کا درجہ نہ ماتا

نمازیوں کو معراج کا رسبہ نہ ملا

شب بيدارول كورينظيم موقع ندملتا

تنجير گزارول كوتنجد كا ذا كفته نه ملتا

غرضيكه .....اگررات نه جوتی تواس وسیع پيانے ير

گنامگاروں کے لیے ....اعلان رحمت نہ ہوتا

سیاہ کارول کے لیے ....نویدمغفرت نہ ہوتا

خطاکاروں کے لیے ....مرود جنت نہ ہوتا

بیساری رفعتیں بمنزلیں اور عظمتیں رات ہی میں ملتی ہیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ رات کی فتم ارشاد فرمار ہاہے۔

رات لیاس ہے: صرات گرای!

اللدنعالى في رات كومار في الياس بنايا بارشاد بارى تعالى ب:

وجعلنا الليل لباسا (النباء،١٠)

اورجم نے رات کولیاس بنایا ہے۔

لباس.....کامعنیٰ ہے، وہ چیز جوکسی دوسری شنے کو چھیالے

ہم اسے جسم پرجو کیڑا ہینتے ہیں،اسے بھی لباس ای کیے کہا جاتا ہے کہ بیہ ہمارے جسم اور بدن کو چھیا لبتا ہے۔قرآن مجید میں رات کو 'لباس' اس لیے کہا گیا ہے

كررات بھى چھيانے والى ہے، رات بھى پرده پوش ہے، جب رات آئى ہے تو سارى كائنات براندهير كابرده ذال دياجا تاب کا کتات کی ہرچھوٹی ، بوی چیزاس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے رات کی سیابی ہر جگہ پر چھاجاتی ہے

جواشياء دن كونظراتي بين وه رات كود كھائى نہيں ديبتيں

جو کام دن کے اجالے میں نہیں ہوسکتے وہ رات کی تاریکی میں ہوجاتے ہیں ۔ کفس کے بندے یا دخداسے غافل ہوتے ہیں

خداکے بندے اس کے ذکر میں شاغل ہوتے ہیں

وه غفلت کی نیندسوتے ہیں۔۔۔اور۔۔۔

مدرات کواٹھ اٹھ کرروتے ہیں

کیکن رات ایبالباس اور بردہ ہوتی ہے کہ سی کو کا نوں کان خبر نہیں ہوتی کہ كس في سفي حالت بن رات كذارى ه

اور پھررات ایمایردہ ہے کہ اگر ہم رات کواٹھ کے روئیں ، بارگاہ خداوندی میں گرگرائیں،انیے گناہوں پر نادم ہوجائیں،ورمندی کے ساتھ یاوخدا میں مست ہو جائيں،اور بورے اخلاص سے توب واستغفار،خوف خدا اورعشق رسالت کے آب طہور سے اپنے اعمال سئید کے داغوں کو دھوڑ الیں توبیدات کے برتور کھات ہاری خطاؤوں کو وهانب لیت بیں۔ ہارے مناہ معاف ہوجاتے ہیں، اور الله رب العزت ہاری غلطيال روكر كيميس الي باركاه ميس بارباب فرماليتاب

## رات توحيد خداوندي کی دليل:

محترم حصرات ....رات کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے .....اس کی رفعت كااندازه ال بات سے لگائيے كماللەنغالى نے رات كواپى توحيد كے ليے بطور دليل پیش کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> واية لهم الليل ـــالآية (يلس، ٣٤) اور (الله تعالیٰ کی تو حید بر) ان کے کیے ایک نشانی رات ہے۔ رات کونشانی کیوں قرار دیا گیاہے؟

حضرات گرامی! ۔۔۔رات کوخاص کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کوسکون کے لیے بنایا ہے، اور لوگ آرام وراحت کے لیے رات کوسوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عموماً رات میں شور وشغب نہیں ہوتا انسان رات کو پرسکون ہوجا تا ہے۔جبکہ نیندموت کی مثل ہے۔

تو كويا آدمى جب سوتا ہے تو وہ موت كى آغوش ميں چلاجا تا ہے اور اللہ تعالىٰ اسے بیدارکر کے دوبارہ زندگی کاموقع مرحمت فرما تاہے۔

للذا يول مجھيئے!..... كه جب رات كے بعد سورج طلوع موتا ہے اور لوگ بیدار ہوکرئی زندگی یاتے ہیں اور دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں۔

محوما سورج كاطلوع اور لوكول كانيند سے اٹھ كھڑا ہونا اليے ہى ہے جيسے قیامت کے دن صور پھولکا جائے گا توسارے لوگ زندہ بوکراٹھ کھڑے ہول کے۔ لوَاللهُ تَعَالَىٰ بِمَا مَا جِا بِهِ مِناسِهِ كَدا\_\_لوكو!.....

جب الله تمهیں نیند سے بیدار کرسکتا ہے تو وہ تمہیں قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔اور جیسےتم رات کوسوکرموت کی آغوش میں چلے جاتے ہوتو وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطافرما تاہے تواسی طرح قیامت کے روز تہمیں قبروں سے اٹھا کر دوبارہ زندگی عطافر ما سكتاب- كيونكه وه جرجا جت پر قادر ب\_

خدا كانزول اجلال: محترم صرات!

بدرات بی کواعز از حاصل ہے کہ اس کے پچھلے پہر، آخری کھات اور سحری کے قریب اللد تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزولِ اجلال فرما تا ہے۔۔۔حضور اکرم مجبوب ووعالم فلارشاوفرمات بين:

ينزل ربنا تبارك وتعالىٰ كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لآخر

هارا پروردگار، الله تبارک و نعالی هرارت آسان دنیا کی طرف نزول (رحت) فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔

يقول من يدعوني فاستجب لة

فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مائے تو میں اس کی دعا والتجا ء کو قبول

من يستغفرني فاغفرله \_ (مشكوة صفحه ١٠) کون ہے جو مجھ سے بخشش مائے ،تو بھی اس کو بخش دول۔ جبكمسلم شريف كى روايت مين سيالفاظ ملترين:

الله تعالى أسان دنيا كى طرف نزول فرما تاب.

ثم يسبط يديه ويقول

پھرا ہے رحمت کے ہاتھوں کو پھیل کر فرما تاہے:

من يقرض غير عدوم ولا ظلوم

کون ہے جو مجھے ایسا قرض دے کہ جس میں محروی اور ظلم نہیں ہے۔

حتى ينفجر الفجر (مشكوة صفحه١٠)

بیسلسلہ چلنا رہتا ہے اور آ گے بڑھتار ہتا ہے جن کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔ لینی طلوع فجر تک اللہ تعالی اینے بندوں کو ،اور اینے نبی کے گنامگار

امتیو ل کو پیارتا ہے۔ اور ارشادفر ماتا ہے:

میرے بندو!۔۔۔آو! میں تنہیں دینے آیا ہوں۔

ميرے نبي كے امتيوا\_\_\_ آؤا ميں تنہيں بخشنے آيا ہوں

كناب كاررو! \_ \_ \_ آؤ! مين تهبيس معاف كرنا جابتا بول

سیاه کارو!۔۔۔ آؤ! میں تہمیں تہماری مرادیں عطافر مانا چاہتا ہوں

آؤدن کے وفتت مجھے ہے ما کنگنے والو! ۔ ۔ ۔ اٹھو! ۔ ۔ ۔

اب میں تہمیں گوہر مرادعنایت کرنا جاہتا ہوں اور میری بارگاہ میں بیالتجاء
کرنے والوا کہ مولی!۔۔۔ ہمیں بیدے وے ، بیدے دے ، آؤ!اب میں دینے پر
آمادہ ہوں، اور میں کہدرہا ہوں۔۔۔میرے بندو!۔۔۔ بیالو، بیالو،

نزول خداوندي كامفهوم: مختشم سامعين حضرات!

یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھیں ، کہ حدیث فدکور میں جو یہ جملہ گذرا ہے

ینزل ربنا تبار ک و تعالیٰ لینی ہمارا پروردگار نزول فرما تا ہے، تواس کوئی بینہ مجھے کہ

نزول ، ہیوط اور صعود (اثر تا ، ینچ آ تا اور او پر چڑھنا) چونکہ ریجہ کی صفات ہیں ، تواللہ

تعالیٰ کا جہم ثابت ہوگیا۔ ہرگز نہیں۔۔۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جہم۔۔۔جسمانیت۔۔۔

کم ۔۔ کمیت۔۔۔ جہت ۔۔۔ست اور اس طرح کی دیگر حرکات وسکنات جن کا تعلق

جہم سے ہے، ان سب سے پاک ہے۔ لہذا حدیث فدکور میں اور اس کے علاوہ قرآن اور دیث ہیں کہ اس نے

وصدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعال کیئے گئے ہیں کہ اس نے بندوں کی طرف نزول فرمایا ، تواس کا دولوگ بہی معنیٰ ہوگا کہ نزول سے مراد۔۔۔

نزول الرحمت لیعنی اللہ کی رحمت کا نازل ہونا

اور قرب خداوندی سے مراد ہے:

انـزال الـرحـمة وافـاضة انـوار واجـابة الـدعوات واعطاء المسائل ومغفرة الذنوبـ(لمعات برخاشيم كلوة صفحه ١٠٩)

لینی الله کرتریب ہونے کا مطلب میہ ہے کہ خدا کا اپی رحمتوں کا اتار تا ، انوار کو بہنا تا، دعاؤوں کو قبول فرمانا، مرادی عطافر مانا، اور گنا ہوں کومعاف فرمانا۔
رات کی ایک مقبول گھڑی: حضرات گرای!

میرات کوئی اعز از حاصل ہے کہ اس میں ایک الیم گھڑی بھی آتی ہے کہ اس وقت بندہ جو بھی مائے اسے مل جاتا ہے۔ حدیث نبوی ساعت فرما کیں! حضرت جابر

الله بيان كرتي بين:

سمعت النبي الله يقول

میں نے نی کریم بھاکوریار شادفر ماتے ساہے:

ان في الليل الساعة لا يوفقها رجل مسلم يسال الله فيها خير امن امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه

لینی بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، جس مسلمان کووہ مل جائے وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی اچھائی، خیر اور بہتری بارگاہ الوہیت سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی عطافر مادیتا ہے۔

ابسوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا یہ گھڑی کسی مخصوص دات میں آتی ہے، تو میرے آتا نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے ، ان کی یہ مشکل بھی حل فرمادی ، آپ نے فرمایا: و ذلك كل ليلة ۔ (مشكلوة صفحہ ۱۹) اور بير گھڑى ہردات آتی ہے۔

برشب،شب قدر:

گناه گارو!،سیاه کارو!،خطا کارو!۔۔۔ پیل جاو! دیکھوتمہارے لیئے کس قدر عظیم انعام تیار کردیا گیاہے متہبیں کیسی بلند نعمت سے نواز دیا گیاہے۔ملاحظہ کرو!

اگر کسی خض کوشب فدر، شب برا و اور دوسری نور بھری را تیں نفیب نہ موسکیں ۔۔۔۔ تو کیا وہ اینا دامن خالی ہی رسکھے گا؟۔۔۔۔ کمیاا۔۔۔ کوھرمراد۔۔۔ محروم کرویا

جائے گا، کیاوہ مایوی کا منہ تکتار ہے گا، ہیں۔۔ نہیں۔۔ کیونکہ اس کے لیے بیراعلان رحمت موجود ہے۔خدانے لجیالی اور بندہ نوازی رماتے ہوئے، اسے ہررات میں ایسے حسین کھات۔۔۔ پر تور اوقات اور نور بحری

اعات عطافر مادی بیل که وه ندامت و پشیمانی کے چندآنسو بہا کرایے مولی کی رحمتوں

محترم حضرات!۔۔۔ ہمارے لیے ہررات ہی اہمیت کی حامل ہے یہی وجہ ا ب كرجن خوش نصيبول اور بلند بخول نے ہررات كوا ہم سمجھا۔۔۔ ہر شب كو معظم جانا وربررات كوعبادت مرياضت اورآه و بكاست معمور ركها \_\_\_ بررات معبود هيقي كو يكارتا الما-- يعنى بررات وكروفكر ميس بسرى \_\_\_اور بررات كى قدر كى \_\_\_ تو الله تعالى ال کی قدر کرتے ہوئے اسے این رضا سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر وہ رات کی قدر نہ اركوات ميلة القدر " يمي يحيين ملات كسي في المواد

من لم يعرف قدر ليلة.

لم يعرف ليلة القدر

فن جس نے رات کی قدر نہ پہچانی وہ لیلۃ القدر کو بھی نہیں پہچان سکتا ورفاری کے شاعرنے بھی خوب ترجمانی کی کہ:

اے خواجہ چہ پرسی ان شب قدر نشانی هر شب شب قدر است گر قدر بدانی فى اسى يزرك!.... توشب قدرى كيانشانى يوچفتا ب، اگر قدر كرے كا تو بررات بى فرے کیے شب قدربن جائے گی۔

حکایت:

بات کی تہدتک پہنچنے کے لیے یہاں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمة کی نقل کردہ

ایک حکایت بھی سنتے چلیں!۔۔۔آپ نے بوستان میں لکھا ہے کہ

سی شنرادے کا ایک ' <sup>دلعل</sup>' رات کے وفت کسی جگه گر گیا اس نے تھم ویا کہ

اس مقام کی ساری کنکریاں اٹھا کرجمع کی جائیں، جب اس کاسب بوچھا گیاتواس نے

کہا کہ اگر کنکریاں چھانٹ کرجمع کی جاتیں توممکن تھا کہ 'دلعل''ان میں نہ آتااور جب

ساری کنگریاں اٹھائی گئی ہیں اتوان میں لعل ضرور آ گیاہے۔

حضرات! \_ \_ بالكل ايسے بى جب تمام راتوں كى قدر كى جائے گى توان ميں

شب قدر ضرور آجائے گی۔

محبوبان خداكي راتين:

چونکہ اللہ رب العزت بھلا کے مجوب بندے رات کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کی قدر کرتے ہیں تو دونوں جہاں میں ان کی بات بن جاتی ہے، اور رحمت خداو عمری کی جا در تن جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنی لافانی زبان سے ان کے راتوں کے حالات کی منظر کشی یوں کرتا ہے:

والذين يبيتون لربهم سجداوقياماً \_ (الفرقان،٢٢٢)

اوراللہ کے بندےوہ بیں جورات بسرکرتے بیں اپنے رب کے لیے جدہ اور

قیام کرتے ہوئے۔

لین الله والوس کی شان میرے کہ جب رات پرتی ہے تو عام لوگ عقلت کی

نیندسوجاتے ہیں، انہیں محض آرام کی فکر ہوتی ہے، وہ خواب کے مزے لوٹے ہیں، جبکہ الثدوالون كابيحال موتاب\_ بقول عاف كمرى شريف عليه الرحمة

رات بوے تے بے دردان نوں نیند بیاری آوے

درد مندال نول ماد سجن دی سنیاں آن جگاوے

انہیں محبوب کی میاد آتر میاتی ہے،ان کی نیندختم ہوجاتی ہے،وہ زم وگداز بستر وں کوترک كردية بين ،خوف خداوندى سان كى أنكصين نمناك موجاتى بين: اور بقول شاعر

> ساون کی کالی را توں میں جب بونداباندی ہوتی ہے میرات کواٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے

راتوں کوان کی حالت یوں ہوتی ہے کہ ریم بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، بھی اپنے خالق وما لک کی با کی بولتے ہیں، بھی عاجزی واکساری کے پیکر بن کراللد تعالیٰ کی کبریائی بیان كرت ين بهى اوب ونياز كے ساتھ اس كى عظمت كے كيت كنگناتے ہيں، اور بھى خوف وامید کے چراغ جلا کراہیے رب کریم ،رؤف ورجیم ﷺ سے اس کے فضل وکرم اور عفوودر گذر کی بھیک ما سکتے ہیں .... قرآن اعلان کررہاہے:

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون (السجده،١٢)

ان کے پہلوبسروں سے دوررہے ہیں، وہ اسے رب کوڈرتے ہوئے اور اميدر كھتے ہوئے بكارتے بي اورجوہم نے ان كورز في ديا ہے، وہ اس سے فرج كرتے

معزز حاضرین! \_\_\_ بیاللدوالول بی کی شان ہے کہ وہ راتوں کوایے قدموں کے بل اینے معبود برحق کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، بھد بجز واکساری اپنے چروں کوزمین پرر کھ دسیتے ہیں،اورخوف خداوندی کی وجہسے ان کی پیٹانیاں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں۔اور جب صبح ہوتی ہے تو مخلوق کے سامنے ادب اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی وانکساری ان کےرگ ویے سے پھوٹی ہے اور چروں سے سحرخیزی، شب بيداري اورآه وزاري كانور جھلك رہا ہوتا ہے، اور ديكھنے والا يكارا تھتا ہے:

> ۔ بدپیاری، پیاری رنگت، بدکھلے کھلے سے گیسو تیری صبح کہدرہی ہے تیری رات کا فسانہ عارف كفرى مصرت ميال محربخش عليه الرحمة نے كيا خوب ترجمانی فرمائی ہے ۔ راتیں زاری کر کرروندے نے نیندا کھال تھیں ہوندے فجریں اوکن ہارسداون تے سب تھیں نیویں ہوتر ہے

تهجد كانور بمراكحه: محرّم صرات!

الله والول كي لي نماز تبجد بهي قرب كا ايك وسيله بناديا سي اورالله تعالى نے تہجد کا نور بھرالحہ بھی رات ہی میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

> ومن الليل فتهجد به ـ (الاسراء، 44) اوررات کے وفت اٹھ کرنماز تبجداوا کرو۔

لیتی جب لوگ سور ہے ہول، ہرطرف ہو کاعالم ہو، سناٹا طاری ہواور جب رات کی

آغوش میں ہر چیزمحوخواب ہوتو اس وقت اٹھو،اورا پنی جبین نیاز کو ہارگاہ ناز میں جھکا دو۔ ، اورخلوت گاہ ناز میں شرف باریابی حاصل کرلے۔ کیونکہ تیرے خدانے بھی اں وقت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔

لسبيح كاحسين موقع:

الله تعالى في رات كو مجده اور تنييج كى ترغيب دية موسة ارشاد فرمايا ب: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ـ (الدهر ٢٥٠) اور رات کی تنهائیوں میں اینے رب کوسجدہ کر اور کافی وفت تک اس کی تنہیج

ليعنى رات كے وفت تمام مشاغل سے فراغت باكر خلوت كى تنها ئيوں ميں الله تعالی کو مجده کیا کرواوراس کی یا کی بیان کیا کرو۔

معراج الني الله كالربورساعت:

خداوند قدوس نے اسیے محبوب کو لامکان کی خلوتوں میں رات ہی کو بلایا فرمان خداوندی ہے:

سبحان الذي اسراي بعبده ليلا\_\_\_الآية (الاسراء) یاک ہے وہ ذات جس نے اپنے (خاص) بندے کوسیر کرائی ،رات کے

نزول قرآن کی برکیف کھری:

نسل انسانی کوقر آن مجید جیسا دستورزندگی اورمنشور حیات بھی رات کی برکیف

گھر ہوں میں ہی ملا۔ آیت قرآنی ہے:

انا انزلنا ه في ليلة القدر (القدر ١٠)

ہم نے قرآن کوفندروالی رات میں اتاراہے۔

دوسرےمقام برفر مایا:اناانزلناه فی لیلة مبارکة (الدخان،۳)

ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتاراہے۔

قرب خداوندي كاموقع: سامعين محترم!

رات کے آخری درمیانی حصہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس حصے میں سب

سے زیادہ قرب خداوندی تفیب ہوتا ہے۔

اقرب مايكون الرب من العبد في جوف ألليل الآخر فان استطعت

ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن (ترزين ١٩٨٥)

وه لحد كه جس ميں الله تعالی سب سے زيادہ بندے كواپنا قرب عطافر ماتا ہے،

رات کا آخری درمیانی حصہ ہے، پس اگرتم سے ہوسکے کہان مقرب بندوں میں سے ہو

سكو\_\_ \_جواس خاص وفت ميں الله تعالیٰ كا ذكركرتے ہيں توتم بھی ان ميں سے

بوجاؤ \_ تاكمتم بهى الين مالك كاخصوصى قرب حاصل كرسكواور تمبارا شاربهى اللد تعالى

كمقرب اورعبادت كزار بندول مين بوجائے۔

قبوليت دعاكي كمري: سامعين كرام!

حضرت ابوامامه ظامت بیان کرتے ہیں:

قبل یارسول الله ای الدعآء اسمع یارسول الله! بیروضاحت فرمادین که کوئی دعازیاده می جاتی ہے، بینی الله تعالیٰ کی بارگاه میں کس دعا کوجلدی قبولیت کامقام ملتاہے؟

قال\_\_\_رسول الله فلارشادفر مايا:

جوف الليل و دبر الصلوات المكتوبات (مشكوة ص ١٠٩) رات كى درميانى گفريوں ميں اور فرض نمازوں كے بعد مائكی جانے والی وعا بارگاه الوجيت ميں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔

معلوم ہو!۔۔۔اس وقت قبولیت کے خصوصی درواز ہے کھولے جاتے ہیں۔
سامعین کرام!۔۔۔دات کی بابت گیاعرض جائے۔۔۔
بس آخر میں صرف اتنا کہوں گا۔۔۔کہ
رات اصل ہے۔۔۔ کوردن فرع

رات بنیاد ہے۔۔۔اوردن مرات رات بنیاد ہے۔۔۔اوردن ممارت رات بہلے ہے۔۔۔اوردن بعد میں جاند کی تاریخ کی ابتداءرات سے ہوتی ہے

قرآن مجید میں متعدد آیات میں رات کا ذکردن سے پہلے کیا گیا ہے میرے آقا اللہ رات میں سفر فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ رات کوز مین کی طنا ہیں تھینے کی جاتی بین ۔۔۔۔اورا سے سمیٹ لیا جاتا ہے۔

رات خلوت کے لیے بہترین موقع ہے

رات کے وقت باوشاہوں سے ملاقاتل اوران سے حاجات طلب کی جاتی

یکی وقت ہے اپنے مالک سے خاص مناجات کا۔۔۔اورا پی مرادیں پانے کا۔
حاضرین کرام!۔۔۔رات کی برکات ہمارے بیان اور گمان سے باہر ہیں۔۔۔
دعا فرما ئیں خدا تعالیٰ ہمیں رات کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے تا کہ ہماری نجات ہوجائے اور دئیا و آخرت میں بات بن جائے۔

آمين! وما علينا الا البلاغ المبين

و و در المدايم

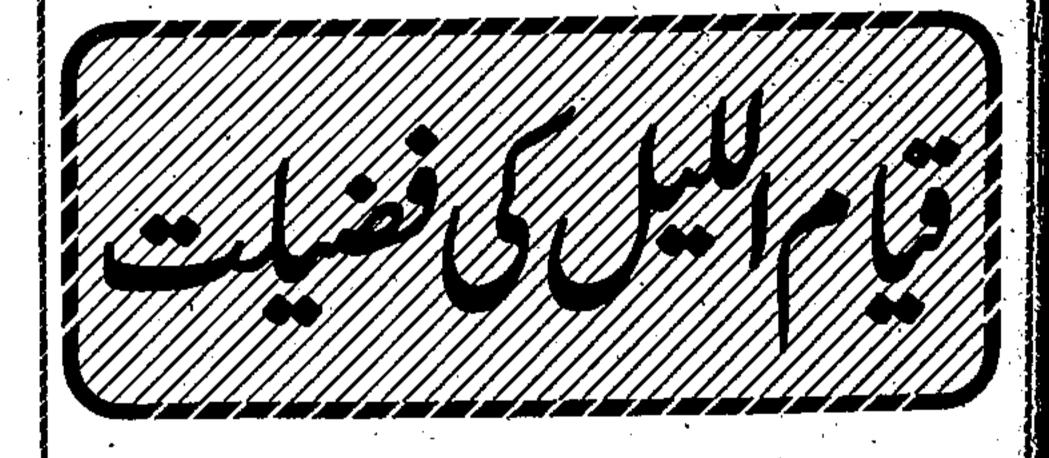

قيام الكيل كى فضيلت.

# جعلبه

نحمدة ونستعينة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك لة واشهدان محمداً عبدة ورسولة اما بعد فاعوذبالله من الشيظن الرجيم، بسم الله الرحمٰن الرحيم. بآايُها المُزَّمِّلُ ٥ قُم اللَّيْلَ إلَّا قَلِيُلا ٥ يِّصْفَة ا و انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلا ٥ وَرُحُول الْقُرُانَ تَرُتِيلا ٥. صدق الله العظيم

اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأونا ومليكنا وشفيقنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله ا عبدهٔ ورسولهٔ \*معزز حاضرين ومامعين ويرادران الجستنت!

سورہ مزمل کی جو آبہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے،اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب طالب ومطلوب دانائے کل غیوب منبع برکات وفیوض ،سرور کا تنات وہ کا کورات میں قیام کرنے کا تھا کا سنتھے!

فرمان خداوندی ہے:

یاآتی المرزمل اے جادراوڑ صفوال (محبوب!) قیم اللیل الا قلیلا رات کاتھوڑا ساحصہ قیام کیا کرو نیصفة آوانقص منه قلیلا آدمی رات یااس سے جمع کم کرو

اَوُذِهُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا باسسن ياده اورقرآن هرهمركريرهو ان آیات میں "رات کے قیام" کا تھم اور بھر پور ترغیب دی گئی ہے، بظاہر ریہ خطاب سرور کا نئات، فخرموجودات، نبی پاک ﷺ ہے کیا گیا ہے کیکن در پردہ بیخطاب اور بیفرمان آقائے دوجہاں ﷺ کی پوری امت کے لیے بھی ہے۔

کویا محبوب کو قیام اللیل کا تھم دے کرامت کے لیے اس قیام کا طریقة متعین کیا جارہا ہے۔۔۔امت کے لیے رات کے قیام کی ایک سنت مقرر کی جارہی ہے۔۔۔ایے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والوں اور اینے یا انہار کا ذوق وشوق ر کھنے والوں کے لیے اک محبوبانہ طریق اور مطلوبانہ راہ نکال دی گئی ہے اور محبت اللی بمعرفت خداوندی اورسیرالی الله کے مسافروں کے لیے نشان منزل دے دیا گیا ہے۔ اب دیوانوں کے لیے محبوب کے وقعی قدم "پرچل کرمرادومدعا کوحاصل کرنا آسان ہوگیا ہے۔

شب بیداری:

سامعین محترم! ۔۔۔رات کا قیام اور شب بیداری لینی آدھی رات کواٹھ کر ما لک کی بارگاه میں بجزونیازمندی کا اظهارانسان کے تمام نفسانی وسواس اورخواہشات کا پختہ علاج ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

ان ناشقة الليل هي اشد وطأ اقوم قيلار (المراس ٢٠) بے شک رات کا جا گنا (تقس اور نفسانی خواہشات کو) تنی سے روئد ویتا

ہے،اورسیدهی بات کے لیے بہت مضبوط ہے۔

چونکہ نس کے لیے ہروہ کام د شوار ہے جواس کے خالف ہے، بیکو کی جیس جانتا که جنب انسان ایک بارنرم وگداز بستر پرمست، دراز بوجائے تو تفس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہاب وہ مزے سے سوتار ہے۔۔۔بسر لگاہے۔۔۔مرور آرہاہے۔۔۔اب الحصنے کا نام نہ لینا۔۔۔وہ انسان کوتھیکیاں دے دے کے سلاتا ہے۔۔۔لیکن عین رات کے آخری پېر--- جب نيند کا خوب غلبه اوږتسلط هو تا ہے، انسان کا دل نېيس جا به تا که وه لمحه بجرك لي بھى اپنى نيندخراب كرے،اينے آرام مين خلل ڈالے،اپنا پہلوبسر سےجدا

ليكن اجانك جب اسے اپنے مالك كى ياد آجاتى ہے، تووہ اپنے گناموں كوياد كرتا ہے، قيامت كى جواب طلى كا تصور كرتا ہے،اپنے مالك كى ان گنت تعمتوں اور مہریا نیوں کو دیکھتا ہے تو خوف خداوندی سے اس کی آئیسیں برنم ہوجاتی ہیں،وہ بحز واكساركرتا بوا، لجاتا اوركرزتا بوا، ندامت ويشماني كي تضوير بن كرايين بستر كوخير بادكهه ويتاب اور باوضوم وكراي مالك كحضور دست بسته كفرام وجاتا ب-برودر كارخوش ہوجا تا ہے، اور شیطان خائب وخاسراور شیٹا اٹھتا ہے، نفس کف افسوس ملتارہ جاتا ہے اورنفسانی خواہشات محلی جاتی ہیں تفس مردہ ہوجاتا ہے جبکہروح انوارر بانی اور تجلیات الہیمیں میل رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ

عبادالرهن كى راتيل: حاضرين كرام!

ر من کے مقرب بندول کی را تیں اس انداز میں بسر ہوتی ہیں۔

جيها كقرآن بيان كرتاب:

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ـ (الفرقان،١٢٢)

میعنی بندگان خدا کی ایک علامت ریجی ہے کدان کی را تیں ان کے پروردگار

کے حضور سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں۔

عام لوگوں کا طریقہ میہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو وہ خواب خر گوش کے مزے لوٹے ہیں،غفلت کی نیندسوجاتے ہیں،انہیں کوئی فکراور خیال نہیں ہوتا،کیکن اللہ والوں کی حالت جدا ہوتی ہے، انہیں محبوب کی یا دتڑیا دیتی ہے، وہ آرام وراحت اور بستر و نیندکو بھول جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ ریز ہوکراینے خالق وما لک کی پاکی وعظمت بیان کرتے ہیں اور کیھی پوری عاجزی وانکساری کے ساتھ حالت قیام میں ایپے معبود ومبحود کی بروائی اور كبريائي كااعلان كرتے ہيں۔

> عارف کھری مصرت میاں محم بخش علیہ الرحمہ نے خوب منظر کشی کی ہے رات بوے تے بے در دان نوں نیند بیاری آوے دردمنداں تو ں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے

> > پېلوبستر ول سے جدا ہوتے ہیں:

قرآن مجید نے اللہ والول کی شب بیداری اور رات کی آہ وزاری کومزید تفصیل سے بیان کرتے ہوستے یہاں تک بیان کردیا:

تتبجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاوطمعا الآبيد (السجده،١٢)

بندگان خدا کی نشانی میرے کہ ان کے پہلو بستر ول سے دور رہتے ہیں، وہ

اين رب كودرت موئ اوراميدكرت موئ يكارت يا-

حاضرين كرام! يادر تطيس كه خوف اوراميدكي درمياني كيفيت بى ايماني كيفيت ہے، اللہ والوں کی بھی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تاراضگی سے ڈرتے بھی ہیں اوراس کی

رجمت اوركرم كى اميد بھى ركھتے ہيں۔وہ اى خوف داميد كے چراغ جلاكر،اپنے پہلوؤل

كونرم وكداز بسترول سے دور ركھتے ہوئے ،اسپے رحمن ورجيم ،عفودكر يم اور عفور وجليل

رب کی بارگاہ میں دست تمنا دراز کر کے،اس کےعفووکرم بطل وعنایت اور احسان و

انعام کی بھیک مانگتے ہیں۔۔۔نو مالک اینے کرم کی برکھا برسادیتاہے۔

معلوم مواكر "شب بيدارى" اور" رات كاقيام" بياللدوالون كاطريقه ب

بغير حساب جنت مين دخول:

اللدوالے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مالک کے حضور گڑ گڑاتے اور گرب وزاری کرتے ہیں،ان کی ریآہ و بکا اور شب خیزی بارگاہ خداوندی میں کس قدر مقبول ومنظور ہوتی ہے؟

حضرت اساء بنت يزيد رضى الله عنها بيان كرتى بين ، رسول الله الله الماء فرمايا يحشر الناس في صعيدٍ واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول

قیامت کے دن جب ساری انسانیت کو ایک بی چینیل میدان میں جمع

كياجائ كاتو بعرميدان مس أيك منادى يول نداكرر ما موكا

اين الذين كانوا تتجافي جنوبهم عن المضاجع

کهال بین وه خوش نصیب، بخت آورلوگ، جورانول کوایتے پہلوایی خواب گاہوں اور بستروں سے جدار کھتے تھے،اور بارگاہ البی میں گربیہ وزاری کرتے ہوئے راتیں ہر کرتے تھے۔

فيقولون وهم قليل

بيآواز سنتى كي كالوك المحكمر بهول كيكن باقى اللمحشر كم مقابله مين ان کی تعداد کم ہوگی

فيدخلون الجنة بغير حساب

وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب

(الترغيب والترهيب ج اص ٢٥٥)

بجرتمام لوكول كحساب كاحكم دياجائ كال

را تول کوجا گنامتمولی چیز بین مبارک ہوان لوگوں کو، جورات کے پیچالحات اینے مالک کے حضور سجدہ وقیام میں بسر کرتے ہیں۔اللہ نتعالی ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

چرے کا تور:

سيدنا جابر بن عبداللدانصاري فظه روايت كرت بين:

رسول الله بق في ارشادفر مايا:

من كثرت صلوتة بالليل حسن وجهه بالنهار ـ (اين ماچي ٩٥٠)

جوفض رات كوكثرت سے نماز اداكرتا ہے، عبادت بجالاتا ہے اور نوافل برمتا ہے تودن کواس کا چرہ تھرجا تاہے۔

حسن وخوبصورتی کے جاہنے والو اچرے کی رونق کے طلب کارو! آؤدر محبوب بر، انہوں نے تہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے ایک لطیف گرسمجھا دیا ہے، آؤاراتوں کو المُواتُوكُرنماز يرجة جاؤاورات معبودت چرے كانكھار حاصل كرتے جاؤ!

سامعین کرام! ۔۔۔دات کی عبادت سے چرے کا تکھار ہوتا ہے،اس کی كياوجد بي؟ ـــ يكى سوال جب حضرت امام حسن بصرى عليد الرحمة كى خدمت ميس پیش کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ججد گذاروں اور شب زندہ داروں کے چروں پر نور برستا ا المادفرمايا:

لانهم خلوا بالرحمٰن فالبسهم من نوره نوراً\_(قيام الليلص) كيونكدانهول في الى راتول كى خلوتين اور تنهائيال الين مبربان معبود ك كيوفن كردين تواس في السين تورس ان كود ها تب ليا

سجان الله! رات كا قيام كرنے والول كوالله تعالى توركى جاور عطافر ماويتا ہے۔

نجات کی ضانت: معزز حاضرین!

اب بیمی من کیجیئے! کہ مردیوں کی سی استدراتوں میں محض اسینے مالک کے كيحرم اورنرم بستركوخير باد كينيوال يراللدتعالى ايني رضامندي اورخوشنودي كااظهار حمس طرح فرما تاہے؟

ہارے آ قاومولی تاجدار مدینہ اللے نے اپنی زبان مقدس سے ایسے فض کی

حکایت بیان فرمانی ہے، اور حضور بھی کے اس بیان منزل نشان کو امت کے دوسروں اوگوں تک پہنچانے والے ہیں، حضرت سیدنا عبداللد بن مسعود عظیم۔۔دل کے کا توں سے میں اور خلوص و نیاز مندی کے ساتھ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سیمقام ومرتبه تصيب قرمائ \_\_\_\_\_ آمين، بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلواة والتسليم سنيئے إرسول الله على في وقتم كے لوكوں كا ذكوفر مايا كماللہ تعالى البيس و كيوكر مسكراتا ہے اوران پر بہت خوش ہوتا ہے۔ان میں ایک آ دمی کی وضاحت کرتے ہوئے مسين والله قافظ يول كويا موت بين:

رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره من بين اهله و حبّه ٍ-جس خض پرخالق ارض وساخوشی کا اظهار فرما تا ہے بیرو ہی خوش بخت ہے، جو سردیوں کی ایک نخ پخت ۔۔۔ تھٹھرتی ۔۔۔ سرد، رات میں اپنے نرم پچھونے۔۔۔ گرم يستر\_\_\_اورآرام ده لحاف عيا ته بيشتاج، ال وقت ال كافراد خانداورآس بال

انبيں کوئی فکرنبیں اليکن بير بندة غدايا ومحبوب سے ترب جاتا ہے اور اپنی روح كوذكر محبوب سي سكين دينے كے ليے الحديد بيات الله يعيمنا ہے۔ وہ اوروں كونبيں و يكنا كدوه آرام وراحت اورغفلت کی نیند میں مست، دراز بیں بلکہ اپنائ بندگی ادا کرنا جا ہتا ہے فتوضأ ثم قام الى الصلواة

پس وہ اس سرورات میں اٹھ کر تھنڈ ہے یانی سے وضو کرتا ہے اس کانفس اس کے لیے رکاوٹ جیس بن سکتا۔۔۔ونیا کی کوئی چیز اسے روک جیس سکتی، وه نفسانی خواهشات کی شدرک بدیاؤل رکھ کران کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اور نفس وشیطان ے ہرطرح آزاد ہوکر بوری نیاز مندی کے ساتھ سرجھ کائے اپنے خالق وما لک کی بارگاہ میں نماز کے لیے دیوانہ وار کھڑا ہوجاتا ہے۔ابلیس دنگ رہ جاتا ہے۔۔۔اور اس کا خالق وما لک خوش ہوجا تا ہے۔ پھر جب اس کی خوشی کی کوئی انتہائہیں رہتی تو وہ ملائکہ کو

فيقول الله عزوجل لملائكته ماحمل عبدي هذا على ماصنع تو پھر اللہ تعالی فرشتوں سے بوچھتا ہے کہ فرشتو! ذرابتاؤ توسہی!میرے بندے نے میٹھی نیند چھوڑی نرم ونازک بستر ترک کیا، آرام دہ لحاف اتار پھینکا اوراب مختذے بانی سے وضوکر کے میرے ساتھ راز و نیاز کے لیے کھڑا ہوگیا ہے، جانتے ہو اس في اليا كيون كيا؟

فيقولون ربنا انت اعلم

فرشتے گردن جھکا دیتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، برور د گار! ہم تھے کیا بتائيں؟ توسينوں كے رازوں كوجانتا ہے، زمين كى تہد ميں موجود ہر چيز بھى تيرے علم میں ہے۔ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات ووساوس سے بھی آگاہ ہے۔۔۔زمین وآسان کا کوئی معمولی سے معمولی ذرہ بھی تھے سے تفی ویوشیدہ نہیں تیری بارگاہ میں جمیں بال دم زدن بیں جمیں اب کشائی کی ہمت نہیں۔۔۔ہم کیا بتا سکتے ہیں، توخود ہم سے زیادہ اورسب سے پہتر جادتا ہے۔

فيقول اني اعلم ولكن اخبروني

فرشتوا بیہ بات تھیک ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، ہر چیز میر ہے میں چاہتا ہوں ہے اور جھے یہ بھی جہرا بیہ بندہ بیسب کھے کیوں کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں۔ اللہ ہوں کہتم اس کی خبر بیان کرو، میں اپنے اس بندے کی شان تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر!۔۔۔سیجان اللہ!۔۔۔ کیا شان ومقام ہے بندگان خدا اور رات کو قیام کرنے والوں کا۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان فرشتوں ہے س کرکا نئات والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہوئی ان چیز وں پہ فتو ہے خدلگا تا پھرے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی شان س کر بیشان نہ ہوا کرو، ان کی شان سننا خدا کی سنت ہے۔

حاضرین کرام! ۔۔۔ بہاں بہ قانون بھی ٹابت ہوگیا کہ پوچھنالاعلمی کی دلیل نہیں ہوتا بعض مرتبہ کم اور خبر ہونے کے باوجود سوال کیاجا سکتا ہے۔ اور اس میں کئی حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کی جاتا ہے۔

سامعین حضرات! \_\_\_چلئیے! اپنی ساعت کا تعلق پھرای واقعہ کے ساتھ قائم کرلیجیئے! \_\_\_اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے، میں جانتا تو ہوں کیکن جا ہتا ہوں کہ اینے بندے کی شان تنہاری زبان سے سنوں

نيقولون ربنا

اب فرشتوں کو بولنا پڑتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں مولا:

رجاه ماعندك وشفقة مما عندك

تیرے اس بندے نے صرف تیری جنت ، رحمت اور رضا کی امید سے اور تیرے خوف ، جہنم کے ڈراور تیری تاراضگی سے نیجنے کے لیے یوں کیا ہے۔۔۔اب خدا

كى رحمت مجل جاتى ہے،اس كاكرم جھوم المقتاہے اوروہ فرما تاہے:

فقال اني اشهدكم اني اعطيتة مارجاوامنتة مما يخاف

(قيام الليل والترغيب والترهيب ج اص ١١٠١م ملككوة ص١١)

فرشتو! میں نے تہیں اس بات برگواہ بنادیا ہے کہ میرا بندہ جس امیدسے

مجھے یاد کررہا تھا میں نے اس کی آرزو پوری کردی اور جس کے خوف سے لرز رہاتھا میں

نے اسے اس چیز سے محفوظ کر دیا ہے۔

اےرات کی خلوتوں میں یا دالی میں مگن ہونے والو!

رات کی تاریکیوں میں امیدوخوف کے چراغ جلانے والو!

اسينما لك كے ليے آرام وراحت كوفراموش كردينے والو!

مرد بول کی تفرقی ۔۔۔ یخ بستہ ۔۔۔ راتوں میں معندے معندے یا نیول سے وضو

كركے اسپے باطن كى طبارت كاسامان كرنے والو! \_ \_ مبارك ہو!

تمہارے مالک نے فرشتوں کو کواہ بنا کر تہمیں تمہاری مرادیں عطا کرنے اور

المنكيس بورى كرنے كا وعده فرماليا ہے۔وہ تهيس اين رضا۔۔۔رحمت۔۔ فضل

كرم اور جنت ضرورعطا فرمائے كائم اپنا كام كڑتے جاؤوہ اپنا وعدہ ضرور بوراكرے

كالتمهارانعره يي موناحا ييك

مالی دا کم یانی دینا مجر محر مشکال یاوے ما لک داکم مچل مکھل لاتا لاوے ماندلاوے

### خوشنودي الهي كاحصول:

ثلثة ينضحك الله اليهم الرجل اذاقام بالليل يصلي والقوم اذا

صفوافي الصلواة والقوم اذا صفوافي قتال العدو\_(مَثَكُوة ص١٠٩)

تنین طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی و کی کرمسکرا تا ہے، لینی ان سے راضی

موتا ہے،ان میں پہلا وہ مخص ہے جو کہ جب بھی رات کواٹھتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے،

دوسرے وہ قوم ہے جب کہوہ نماز میں صفیں بتاتی ہے اور تنسرے وہ قوم ہے جب کہوہ

كفاركم مقابلے جنگ ك دوران صف دره ف كھر يے بوجاتے ہیں۔

اس حدیث میں پہلاوہ فرد جسے اپنے خالق ومالک کی رضاوخوشنوری نصیب

ہوتی ہےوہ آدمی ہے کررات کے وقت اسے جب بھی بیداری کا موقع ماتاہے تواسے خدا

کی باد آ گھیرتی ہے،وہ یاد الی میں مگن ہوجاتا ہے اور سارے کام کاج چھوڑ کراپنے

ما لك كى باركاه مين نياز مندان سرجهكا كركفر ابوجا تا باورنمازادا كرتاب-

واقعی اییا مخض رضا البی کا حفدار ہے کہ اگر اسے رات کے وفت کسی اور کام

کے لیے بیدارہونا پڑالیکن وہ عبادت کے لیے ضرور کھڑا ہوجا تا ہے، کویا وہ اسپے تمام

كامول سيرزياده خداكى عبادت كواجميت ويتاب اوراسي وجهساس كاما لك اسيرايي

رضا كايروانهعطا فرماد يتابي

قيام الكيل كيفوائد:

حضربت ابوامامه با بل منظه بیان کرتے ہیں:

قال رسول الله الله

رسول خداعلیدالتحیة والثناء نے رات کے قیام کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے

ارثارفرايا: عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم -

الوكورات كے قیام كوائے او پرلازم كرلو

اكرسوال كروكهاس كيكيا فوائد بي بتوسنو!

پہلافا کدہ بیہ ہے کہ بیم سے پہلے نیک لوگوں کاطریقہ ہے

وهو قربة لكم الى زبكم ـ

اوردوسرافائده سيه كمديكام تمهار كيتهار درب كى باركاه من قربكا

ومكفرة للسيأت.

اس کا تیسرافا کده به به کوریتم ارے بوشیده گناموں کو چیکے سے مٹادے گا ومنهاة عن الاثم (مكلوة ص١٠٩)

اور چوتھافا مدہ بیسے کہ استدہ مہیں گنا ہوں سے روک رکھے گا۔

اس روایت میں بیرجارفوائدی بیان ہوئے ہیں، جبکہ امام مروزی نے سیدنا

بلال بن ابی ریاح عبثی علی سے جوروایت درج کی ہے اس میں ان جاروں کے علاوہ

أيك ما نحوال فائده بهى بيان كيا كيا كيا سياوروه ب

ومطردة للداء عن المجسد (الترغيب والترهيب حاص ١٢٨)

اوررات کوقیام کرنابدن سے بار بول کودور کردیتاہے۔

الله،الله! وقرات كا قيام وظامرا يكمل بيكن اتنامبارك اوررهت وكرم كاحال ب

كفظامروباطن كى درخشندكى كاذر بعدبن جاتا بيلي قيام الليل: صالحین کاطریقہ ہے۔۔۔قبی امراض کے لیے شفاہے اس سے جسم کی بیاریاں دور ہوجاتی ہیں۔۔۔نفسانی خواہشات کا فور ہوجاتی ہیں ظامر بمى تكمرجا تاب اورباطن بهى سنورجا تاب ميقرب الى كاذر بعدها وركنامون كاكفاره اس سے قلب کو مجی جلاملتی ہے اور چرے کوروشی بھی انسان کےدل میں گناہوں کی نفرت پیداہوتی ہے اور نیکیول کی جاہت امرتی ہے۔ محويا ظاہروباطن كوسنوارنے كاكاركرنسخ وقيام الليل "ب الله تعالى ميس مجى سيسعادت نفيب فرمائ آمين ...

رسول الله فلكا قيام:

حضرت مغیره دین حضورا کرم بھی کے قیام الکیل کو یوں بیان فرماتے ہیں: قام النبي الله عتى تورمت قدماه نى كريم، رؤف رجيم عليه الصلوة والتسليم في رات كوقيام فرمايا لحات بیت رہے ہیں۔۔۔لین آپ کھڑے ہیں۔۔۔ کھڑیاں گذررہی ہیں،لین آپ حالت قيام من بيل---طويل وفت كذر كيا،ليكن آب اى حالت من بيل---اتنالميا قيام كيا، اتى ديرتك كمر ارب كرآب كمبارك فدم مون محير، ياول متورم موسط ليكن آب بدستور كمريد بين،

فقيل له لم تصنع هذاوقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ال منظر كود مكيه، غلام تزب جائے بين اور بارگاه رسالت مآب من عرض كرتے بين: يارسول الله! آب اتن مشقت كيول الفات بين؟ كيا آب كرب كي رحمتیں آپ بر بر لمحد سامی آن بیس جتیں ؟ کیا آپ کے سیب اس نے آپ کے الکوں اور میجیلوں کے گناہوں کو بخش نہیں دیا؟:

قال افلااكون عبدا شكوراً \_ (مشكوة ص١٠٨) جب میرے آتا نے اپنے غلاموں کی عرض ساعت فرمائی وسية بوسة ارشاد فرمايا:

ارے لوگو!۔۔ جھے کب اس سے انکار ہے کہ میرے مالک کی تعتیں غیر متنابی ہیں،اگراس نے مجھ پر کثرت سے انعامات فرمائے ہیں۔۔۔تو کیا ان نعمتوں کے حصول برمیں اس کاشکر گذار بندہ نہ بنوں؟ میں اتنی مشقتیں اٹھا کوان نعمتوں کاشکرادا كرزيا يوب\_

معلوم ہوارات کا قیام نعمتوں کا شکرانہ بھی ہے۔

دوسرى روايت: سامعين محترم!

رسول اللد الله على عند الله عند الله عند الله عند الله عنها بيان

فقدت رسول الله الله الفراش \_\_\_

آپ کابسر خالی ہے

، من آب كى تلاش كرنے كى \_\_\_اوربستر كوشولنے كى

فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ــ

اجا تک میرب ہاتھ آپ کے مبارک قدموں کے اندرونی اطراف پر بڑے آپ اس

وقت مجد من تضاور قدم مبارك كمر المصفح

بعض روایات میں ہے کہ آپ بھااتا طویل اور دراز تجدہ فرماتے کہ

سيدعا تشرمني الله عنها كوخيال كذرتا كركبين روم مبارك بروازتونبين كرفي-

الله اكبر!معصوم عن الخطا موكرآب على ممن قدرطوبل قيام اورعبادت و

رياضت مي كتني مشقت الحات بيل-

ایک روایت میں بیمی بیان کیا گیا ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ عصا

میں سوتے اور دوسرے حصے میں بیدار ہوتے ہے۔ (ملکاؤہ ص ١٠٩)

معرت دا وُدالطَيْكُمُا قيام:

رسول الله الله الله الله الله

اللدنعالي كوداؤد الطيكاوالي نماز بهت بياري باورروزول من واور الطيكا

والےروزے زیادہ محبوب ہیں، وہ آدھی زات آرآم فرماتے اور اس کا تیسرا حصہ قیام

كرتے اور چھنے مصے بیں پکرسو جائے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے

تق\_(معكلوة ص٩٠١)

ابل خانه کو بیدار کرنا:

قیام اللیل کی بے بہااور بے انہا برکتوں کوصرف اپنی ذات تک ہی محدود نہیں کرلینا چاہیے بلکہ الل خانہ اور گھر کے دیگر افراد بالخصوص اپنی رفیقہ حیات کو بھی اس میں شامل و شریک کرلینا چاہیے۔ جارے آتا ومولی ، رحمت کا نئات ﷺ نے بار بار اس کی ترخیب دی ہے۔

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى۔ اس خوش نصيب مرد پراللد كى رحمتيں نچھاور ہوں جورات كوا تھا اور تماز ميں ول ہوكميا۔

وايقظ امرأته فصلت

اوراس نے ازراہ شفقت وخیرخواہی اپنی زوجہ کو بھی بیدار کیا، تا کہ وہ بھی اینے رب کی رحمتوں کولوٹ سکے تواس نے بھی نمازادا کی۔

فان ابت نضح في وجهها المآء ـ

مواکر وہ گہری نیندین ہونے کی وجہ سے ،انجانے میں اٹھنے سے ستی کا مظاہرہ کر ہے، بیداری کی طرف مائل نہ ہواور تحوخواب ہی رہے تواس کا شوہر خیرخواہی کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پانی چیڑک دیتا ہے، تاکہ اٹھنا آسان ہوجائے۔۔۔ایسے ہی اگرکوئی بحثا ور بیوی رات کو قیام کے لیے اٹھتی ہے تو چونکہ وہ آفرین ومبارکہا دکی حقد ار۔۔ یہی وجہ ہے آپ کھائے اس کا الگ سے ذکر کیا ارشاد فرمایا:

رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجها المآء (مكلوة ص ١٠٩)

اس خاتون پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جورات کو اتفی اور اس نے نماز پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جورات کو اتفی اور اس نے نماز پر بھی اسے خاوند کو جنگایا بتو اس نے بھی نماز ادا کی ، پس اگر اس نے اٹھے سے الکار کیا تو بیوی نے اس کے منہ پر پانی جھڑک ویا۔۔۔ تو طبیعت ہشاش ہوگئ اور باسانی اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔

معزز سامعین! ۔۔۔قیام اللیل کے لیے اپنے اہل خانہ کو بیدار کرنے کے سلط میں رسول کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے اسلط میں رسول کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فرمایا:

کان لداؤد علیه السلام من اللیل ساعة۔ حضرت واؤدعلیہ السلام نے رات میں ایک گھڑی مقرد کرر کھی تھی، جس میں وہ قیام فرمایا کرتے ہتے

يوقظ فيها إهله يقول باال داؤد قوموا فصلوا اس وقت وه اسيخ الل خانه كوبحى الماست تاكه وه بهى قيام الليل كى بركات سميث سكيس ـــــآب قرمات تنص الساكل واؤد! المعواور تمازا واكرو

فان هذه ساعة يستجيب الله عزوجل فيها الدعاء الالساحر اوعشار ـ (مكاوة ص ١٠٠١٠)

کیونکہ بیروہ کھٹری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا در قبولیت کھل جاتا ہے اور وہ سوائے جادوگراور کیکس لینے والے کے ہرایک کی دعا کوقبول فرما تاہے

الله معرت ابوسعيد خدري اور حصرت ابو بريره رضى الله عنماييان كرتے بين:

قال رسول الله

الله كے بيار \_ رسول اللہ في فرمايا:

اذاایقظ الرجل اهله من اللیل فصلیا اوصلی رکعتین جمیعا جمیعا جب آدمی اینی زوجه کورات کے وقت بیدار کرتا ہے پھروہ دونوں تماز ادا کرتے ہیں۔یااکٹھےدورکعت پڑھتے ہیں

كتبافى الذاكرين والذاكرات (مكلوة ص١١)

توان کاشار بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور دائمی ذکر کرنے والے مردوں اور عور توں میں کیاجا تاہے۔

الله عنها بيان كرتى بن

استيقظ رسول ألله ليلة فزعا

يقول سبحان الله ماذاانزل الليلة من الخزائن

آپ فرمارے تھے،اللہ پاک ہے!۔۔۔آج رات رحمت کے کتے خزانے

اتادیے مکتے

وما ذاانزل من الفتن.

اور بہت سارے فتنے اور عذاب اتارے سے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا بھے اپنا میں کا بیا ہے اپنا بھے اپنا بھے اپنا بھے اپنا بھے اپنا بھے اسلامی مطرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

من يوقظ صواحب الحجرات يريداز واجه لكي يصلين \_

کون ہے جوان مجروں میں آرام کرنی والی مستورات لینی آپ کی ازواج مطبرات كوبيداركرب، انبيل جگادے تاكه وہ اٹھ كرنماز اداكريں۔اوراس رات ميں نازل ہونے والے رحمت اور کرم کے خزانوں کوائے دامن میں سمیٹ سکیں۔ ك*ىرارشادفر*مايا:

> رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة ـ (مكلوة ١٠٩٦) ونيامين بهت ساري تحصينه والى آخرت مين بربهند موجا كين كي اہل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے: معزز سامعین!

ہمارے آتا ومولی رحمت دوعالم ﷺ ذوق ومنی میں آکررات کا قیام کرنے والوں کے لیے جنتی اعزاز واکرام کو بیان فرمانے کے لیے ایک باریوں کو یا ہوتے ہیں: ان في الجنة غرفا يراي ظاهر ها من باطنها وباطنها من ظاهرها ـ ب شک جنت میں کھوالیے صاف ، شفاف اور بلندوبالا کمرے ، محلات اور حجرے ہوں گے، جن کے اندر سے باہر نظر آئے گا اور باہر سے اندر دکھائی دے گا اس عبارت كوارشادفرمانے كا مقصد يبي تفاكه سامعين كے دلول ميل ان محلات کا اشتیاق پیدا ہواور وہ جھوم کر ان کو حاصل کرنے کی جنتو کریں ۔اور مکل کر پوچیس کہ بیاعز از واکرام کن لوگوں کے لیے ہوگا۔اور پھر یونمی ہواء روایت میں ہے کہ ذوق وستی میں آکر ایک صحافی رمنی اللہ عندنے یو جوہ بی لمیا وه صحالي كون تنفي؟

فقال ابومالك الاشعرى

وہ كمرے اللہ تعالى نے اليے تفس كے ليے تيار كرر كے بيں جونري سے كفتكو كرے، كھانا كھلائے، كثرت سے روزے ركے ، اور جب لوگ نينر كے مزے لے

رابت كا قيام اس قدرمجوب ومطلوب اور رضا وخوشنو دى كى حامل بے كه سرور كائنات والكاني في المان في كالناسية كروياجائد . سيدنا عبداللد بن عمروبن عاص رضى الله عنمابيان كرتے بيل كه:

قال لى رسول الله 🦓

مير \_ محبوب رسول كريم الله في في محصد خود ارشاد فرمايا

ياعبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل (مشكوة ص١٠٩)

اے عبداللہ! ۔۔۔ فلال محض کی طرح نہ ہوجانا ، وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھراس نے رات كاقيام جيوز ديا\_

للندائم رات كوقيام ضرور كرو \_\_\_ ليكن اتنا كرو جتنائم بميشه، يابندي اورعمه كي كے ساتھ نبھاسكو، ايبان بهوكهتم اس سلسله ميں حدسے كذرجاؤ، پيرتم اكتاب اور ملالت كاشكار بهوجاؤاور بالآخررات كاقيام بالكل بى ترك بهوجائے۔

میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ رات کو قیام کرو۔۔۔اگر چہ تھوڑ ای کیوں نہ مو۔۔۔زیادہ کے لا کی میں تھوڑ امجی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔۔۔فلال حض نے ای طرح كياتفا لبنداتم تجربات من نه پرُجانا بلكه اس يه سيسبق سيھواورايك بارقيام شروع كرك كوشش كرنا كدوه بهرجهوف نديائ كيونكديك لمسلسل بوناجابين ،اس بدرضا خداوندی نفیب ہوتی ہے

افضل نماز: سامعین محترم!

عباوت كوئى بهى مووه اپني جگه فضيلت والهميت كى حامل ضرور بهد نفل نماز كسى مجى وفت اداكى جائے اس سے بركت ورضا مندى ضرورملتى ہے۔ليكن رات كى نمازكا كيا كبناءاس تمازكى نعنيلت ان تمازول سے جدا كاندے جودن كے وفت اداكى جاتى باوران مین مودونمائش کا بھی کوئی پہلونکل سکتا ہے۔۔۔جبکہ رات کی نماز ان چیزوں سے پاک ہے، یک وجہ ہے کررسول کر يم والكا نے رات كى تماز كى عظمت وفعنيات كو يوں

بیان فر مایا ہے:

افضل الصلواة بعد الفريضة صلواة في جوف الليل\_(مكلوة ص١١٠) فرض تمازكے بعدرات كورمياني حصد مين نمازاداكر تابهت زياده فضيلت ركھتا ہے کیونکہ اس میں نمود ونمائش میں ہوتی اور وہ ویسے بھی نفس پر بھاری اور مشکل ہوتی ہے۔

المناه چھوٹ جائیں گے: سامعین حضرات! ۔۔۔ توجہ فرمائیں!

رات کے قیام کی جہال اور کئی بے شار برکتیں ہیں، وہال بد برکت بھی واضح الور پرنفیب موتی ہے کہاس کی وجہت انسان کےدل میں گناموں کی نفرت پداموتی ا اور بالآخروه برى عادات اور برے افعال كوچھوڑ ويتا ہے۔

حفرت الومريه هي بيان كرتے بيل كه:

جآء رجل الى النبي

ایک آدمی نی کریم الله کی خدمت میں حاضر ہوا

فقال أن فلانا يصلى بالليل فأذاأصبح سرق

يارسول الله!اس فلال مخص كا حال ديكهيئ ! وه رات کو قیام کرتا ہے اور

ان کے وقت چوری، چکاری میں پرجا تا ہے،

رحمت مجسم الكاسة اللي التعب الكيزبات كون كرفرمايا:

انه ستنهاه ماتقول\_(متحکوقص۱۱۰)

ات كوقيام كرنے والے كى بد على كا كله كرنے والے!

اندازہ لگائیں! ہارے نزدیک شرافت کا کیا معیار ہے اور اسلام ہمارے لیے سے اور اسلام ہمارے لیے سے خرآن پڑل اور دات کا قیام۔ ہمارے لیے سے چیز کومعیار شرافت قرار دیا ہے۔ قرآن پڑل اور دات کا قیام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو بچھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وما عليناالا البلاغ الميين

شب برأت كى فضيلت

63

فغيلت كاراتي



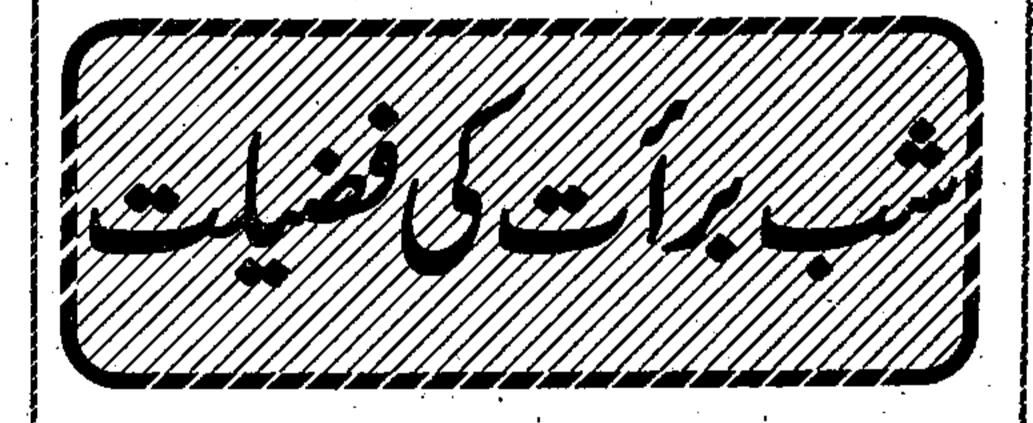

64 شب برأت كي فضيلت

نضيلت كى دائيں

# معلبه

الحمدلله وكفى والصلوة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته جميعاً حمّ. اما بعد فاعو ذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. والكتاب المبين. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم.

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

معزز حاضرين محترم سأمعين ، برادران المستنت!

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم کی کے صدقہ میں ہم گنہگاروں کو بے شار تعتیں عطافر مائی ہیں، اس نے ہم خطاکاروں کو نواز نے اور اپنا عفو وکرم عطاکر نے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کئے ہیں، کی دن اور کئی را تیں مخصوص فر مادی ہیں۔ بین میں اس کے جودوکرم کے بادل موسلا دھار برستے ہیں اور امت مسلمہ کی ہخشش ونجات کا سامان ہوتا ہے۔

ان مواقع میں ایک پرنوراور عظیم موقع ' مشب براًت' کا ہے۔ بول توسارا ماہ شعبان ہی برکتوں کا حامل ہے، جیسا کہ صدیث پاک میں ہے جب ماہ رجب شروع ہوتا تورسول اللہ وہ بول دست بدعا ہوجائے:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

اے اللہ!ہارے کیے رجب وشعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں

(خیروبرکت کے ساتھ) ماہ رمضان تک پہنچادے!۔

میرے آقا بھی جو بھی اینے خالق ومالک سے مائلتے ہیں،اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما تا ہے، اس دعا سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو برکتوں سے مالا مال کردیا ے۔ کیونکہ میرے حضور ﷺنے اس میں برکتوں کی دعاما نگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ممبوب کی دعا کوقبول فرمالیاہے۔

نى باك عظاف أمعظم كى شان وعظمت كوظا بركرنے كے ليے ارشادفر مايا: شعبان شهری ( کنزالعمال ج۲اص ۱۲۰۰)

. شعبان میرامهینه ہے۔

غلاموں اور دیوانوں کے لیے اس سے برسی اور نسبت کیا ہوسکتی ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ

نے اس ماہ کواپنام ہینہ قرار دیا ہے اور اصول ہیہے

كلَّ منسوبِ الى محبوبِ محبوبُ

محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔

للنداميم مبينه خدا كالجمي بيارا مصطفي كالجمي بيارااوراس وجهب بهم غلامول كوجهي اس

بيار ہو كيا ہے۔۔۔ كيونك

ہم ہیں امتی اے رسول کریم 日本

جو ہے انہیں پیند وہ ہے ہمیں پیند

ایک اور مقام پرخضور الکانے شعبان کی فضیلت کو یوں ظاہر فر مایا:

چونکہ آپ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔جب وجہ پوچھی گئی تو

ذالك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.

شعبان كامهينه برى شان وفضيلت والامهينه هيء بيه ماه رجب اور ماه رمضاك کے درمیان ہے،لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں،انہیں پہتنہیں کہ بیکننی شان وبركت والامهيندب

وهو شهر ترفع فيه الاعتمال الى رب العالمين فاحب أن يرفع عملى وانا صائم (نمائي جاس٣٢٢)

بدایا مہینہ ہے کہ اس میں اللدرب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کہ میراعمل روز سے کی حالت میں اٹھایا جائے۔

مزيدسي !\_\_\_حديث ياك مي ب:

کان احب الشهور الي رسول الله کان يـصومه شعبان بل کان يصله برمضان \_ (نمائيجاس٣٢١)

رسول الله الله الله الله على ماه شعبان كا مهينه بهت بى محبوب اور بيارا تھا۔۔۔آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ۔۔۔ بلکہ شعبان کے روزے اتن کثرت سے رکھتے کہ اس کے روز ہے رمضان سے ملادیا کرتے تھے۔ معلوم بوا كمجبوب رب كائنات والكوبيماه مبارك اس قدرمجبوب تفاكرآب

بمحل تواسا بنامهينه كهدك يكارت بي

مجھیاس کی برکتوں کے لیے خصوصی دعافر ماتے ہیں۔۔۔

بھی اس ماہ معظم کے سلسل روزے رکھ کر۔۔۔امت کواس کی عظمتوں

اور برکتوں سے آشنا کرتے ہیں۔۔۔تا کہ آپ کی امت اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر

وفكر،عبادت درياضت اورصوم وصلوق كاابتمام كريسكي

شب برأت كى عظمت: سامعين محرم!

ماہ شعبان میں ایک رات ایس بھی آتی ہے جو بردی عظمت اور برزر گی کی حامل ہے۔۔۔قرآن وحدیث اور اکابرین امت نے اس کی فضیلت کو بڑے اہتمام کے ساته بیان فرمایا ہے۔۔۔ امت مسلمه آج تک اس رات میں شب بیداری و کروفکراور عبادت وریاضت کا التزام کرتی رہی ہے۔۔۔ اکابرین اہلسنت کااس رات میں قیام، وستغفار ، تلاوت قرآن اورزيارت قبور كالبميشه يهمعمول رمايي

حضرت عطاء بن بيارتا لعي ﷺ فرمات بين:

مامن ليلة بعد ليلة القدر افضل من ليلة نصف شعبان.

(لطاكف المعارف ص١٢٥)

لیلة القدرکے بعد شعبان کی پندر ہویں رات سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔

آسينے! قرآن وحديث كى روشى ميں اس رات كى شان وفضيلت كوملاحظه كريں۔

تا کہاس کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہوسکیں۔

نزول قران:

اللدنتالي في ارشاد قرمايا:

انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم (الدخان آيت ۵،۲،۳)

بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے بیں ، اس رات میں بر حکمت والا کام تقسیم کیاجا تا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں:

قال الجمهور هي ليلة من النصف من شعبان\_

(معالم النتزيل جهم ٩٠)

جمهورعلاء ومفسرين كاقول بكروليلة مباركه سيمرادشب برأت ب

غورفرما تين! ـــ قرآن مجيد في شب برأت كودمبارك رات كهدرياد

ملیا ہے جسے قرآن مبارک "کہدے اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟

ا بك اشكال اوراس كاحل: سامعين عرم!

الكروبين مين ميشبه پيدا موكه قرآن تو "ليلة القدر" مين نازل بواتها اور بم كهه رے ہیں وہ شب برأت میں تازل ہوا۔اس کا کیا مطلب ہے؟

تویادر کھیئے! قرآن کا نزول ایک بار ہیں ہوا بلکہ تین بار ہوا ہے۔

ا ..... ببلی باراللد تعالی نے قرآن کو نقوش کی صورت میں لوح محفوظ برخا ہر فرمایا۔

٢ .....دوسرى بارلوح محفوظ سے آسان اول میں "بیت العزة" برنازل ہوا۔

سو ..... تيسرى باربيت العزة سے تيس سال كے عرصه ميں محبوب كريم الله كے قلب

مقدس برنازل بوار (الانقان جلداصفيه ١٠٠٠ م

سن لیا آپ نے ؟۔۔۔لوگ صرف بی مجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف ایک بارنازل ہواتھا، جبکہ حقیقت سیہے کہ قرآن تین بارنازل ہواتھا

اوراب بيجى ساعت فرماليس! كه جب الله نعاليٰ نے قرآن ياك كولوح محفوظ ے آسان دنیا کی طرف نازل کرنے کا ارادہ کیا توای 'مشب براُت' میں نازل فرمایا۔

سبحان الله

چونکہاں رات میں سب سے بڑی خیروبرکت کا نزول ہوا،تو بیدات قیامت تک کے کے لیلہ مبارکہ لیمی "برکت والی" رات ہوگئ۔

مسى شاعرنے كيا خوب كہا:

سبارك هوامومنو! ألى شب برأت رحمت خداکی بن کر چھائی شب برأت

شب برأت كے جارنام:

اس رات کی برکول کی وجہسے اس کے مشہور تام جار ہیں۔

- (۱) ــــليلة مباركه ـــبركت واليارات
- (٢) ـــللة الوحمة ـــرحمت فداود عرى والى رات
  - (٣) ـــليلة الصك ـــدوستاويزوالى رات
- (٣) ـــللة البراة ــدوزخ سينجات والي رات.

آخرى جمله ينى "ليلة البوأة" كالمعنى بنآسة "شب برأت". اوراس رات کا بھی نام عام طور پرمشہور ومعروف ہے۔

شب برأت ميل كياب بوتا: سامعين كرم!

ساعت فرما کیں کہ اس رات میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں نبی کریم ﷺنے ا بي محبوبه، زوجه مطهره سيده عا كشه صديقه بنت صديق رضى الله عنهما ي كوفر مايا:

هل تدرين مافي هذه الليلة

عائشہ!۔۔۔جانتی ہواس شعبان کی بیندر ہویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیاء

مافيها يارسول الله!.

يارسول الله! آب بى بتادي كماس رات مل كيا موتاب آب نے ارشادفرمایا:

فيها ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة ـ

مال میں جننے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا نام اس رات میں لکھ لیاجا تا ہے۔

وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم\_(متتكوةص١١٥)

تمام شل انسانی کے سارے (سال کے) اعمال ایک اس رابت میں اٹھا لیئے

جاتے ہیں اوران کی (سال بھرکی) روزی بھی ایک اس ساس میں اتار دی جاتی ہے۔

دوسری روایت:

سیدنا ابوموی اشعری اشعری است مروی ہے:

ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك اومستاحن (الينا)

بے شک الله تبارک و تعالی شعبان کی پندر ہویں رات کوخصوصی تجلیات کا نزول فرما تا ہے، تو سوائے مشرک وکینہ پرور کے اپنے سمجوب بھی کی ساری امت کی مبخشش فرمادیتاہے۔

#### تىسرى روايت:

ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک ال زمین کی عمریں طے کی جاتی ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے۔۔۔اس کے ہاں بچوں کا تولد بھی ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مردول کی کسٹ میں لکھا جاچکا ہوتا ہے۔ (شعب الایمان ج ۲س ۳۸۲)

حضرت عطاء بن بيارعليه الرحمة تابعي بيان كرتے بيں۔

شعبان کی پندرہویں رات کوا بک صحفہ ملک الموت کے سپرد کردیا جاتا ہے۔ اوراسے علم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحیں قبض كرلو! ـ ـ ـ ـ سوكونى بنده باغول ميں درخت لگار ماہوتا ہے۔ ـ ـ كوئى شادى بياه كرر ماہوتا ہے۔۔۔کوئی بیمکانات کی تغیر میں مصروف ہوتا ہے۔۔۔جبکداس کانام مرتے والول کی فہرست میں درج کیا جاچکا ہوتا ہے۔

(لطا نف المعارف ص ۱۲۸ مصنف عبدالرزاق جهم ۱۳۸)

ساتعین ذی وقار! ....ان روایات سے نتیجہ لکلا کہ شب برات میں: بور مال كى فېرىنىن تيار كردى جاتى بين اور فيصلے موجاتے بين كه: اس سال میں کون مرے گا۔۔۔کون پیدا ہوگا

كون بيار موگا \_ \_ \_ كس كوصحت و شفا ملے گی

دولت کے انبارکس کوملیں گے۔۔۔غربت وافلاس کس کامقدرہوگا

عزت وآبر وكون حاصل كرے گا۔۔۔ ذلت ويستى كيميق كرھے ميں كون جا كرگا

كس كوكتنارزق ملے گا۔۔۔اوركس كى روزى ميس كمي آئے گي

کون سفر سے بخیریت واپس لو نے گا۔۔۔اور۔۔۔

كون راست من بى الكي جہال ين جائے كا

حکومتوں کے تینے کیسے الٹیں گے۔۔ اور۔۔۔

منلمانوں کوکن کن گھمبیرمسائل سے دوجار ہونا پڑے گا۔

ال طرح كيمام ابم كام طے كيے جاتے ہيں

ان كى فېرىتىل بىنا كرصاحب ۋىيونى فرشتول كوتھادى جاتى بېر

وہ ان کے مطابق جہاں کا کاروبار چلاتے ہیں

حضرت امام رباني عليه الرحمه كامكاشفه: محرم صرات!

ہم لوگ تو مادیت زوہ ہیں۔۔۔اس لیئے ہماری نظروں پیر پردے پڑ چکے

بيل ــــاور ميل يحدد كهاني نبيل ويتاـــلين الله والــلكشف كي نكاه سان اموركا

مشابره فرماليت بيل-

جبيها كدامام رباني مجدد ومنور الف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي نقشبندي

مر مندى عليد الرحمة كم تعلق منقول هے كه:

شعبان المعظم سأسوراه كى يندر بوس شب كوجب آپ حرم سرا ميس تشريف

کے کے۔۔۔ تو آپ کی اہلیہ صاحبہ کی زبان سے بیے جملہ تکل گیا کہ

"الله تعالى بهتر جانتا ہے كه آج كس كانام صفحة ستى سے مثايا كيا ہے اوركس كا

بيس كرحضرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه في مايا:

" " تم تو شک وشبه میں بیہ بات کہدر ہی ہولیکن اس محض کی کیا حالت ہوگی جو بچشم خودد میسا ہوکہ اس کا نام صفحہ مستی ہے مٹادیا گیا ہے'۔ (زبدۃ المقامات ص ٢٨٥) اس جملے سے حضرت امام ربانی نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔۔۔ یعنی آپ نے کشف سے اپنے متعلق ہونے والے فیصلے کو دیکھ لیا تھا۔۔۔ سیحان اللہ

محتر مسامعین! \_ \_ \_ \_

آج رات فیصلے ہور ہے ہیں۔۔۔ قستیں بدل رہی ہیں کا متقلیم ہور ہے ہیں۔۔۔فہرستیں تیار کی جارہی ہیں فرمه داریان سویی ساری بین

ممیں کیا خبر کہ جارانا م س فتم کے لوگوں میں درج کیا جائے گا۔

لوگو! برزجادً!، ہمت باندھو!،ایینے مالک کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جادً! ندامت و پشیمانی کے چند آنسو بہالو! ، آج رحمت اللی جگہ جگہ ڈیرے جمائے کھڑی تمہاری منتظر ہے۔ خدا کے کرم کی بھیک ما تک لو!

> سعادت وعزت والى زندگى اورايمان پرخاتمه ما نگ لو! عمل صالح اورخشوع وخضوع كي دولت ما تك لو!

الله نعالی این خصوصی تجلیات کانز ول فرمار ہاہے اوروہ تمہاری عرض پرضرور کرم فرمائے گا۔

لوكواغوريه سنوا\_\_\_آج كيهاسا بندها بوايد:

توری محفل پہ جادر تنی نور کی
درات ہوا آج کی رات ہے
جائدتی میں ہیں ڈوبے ہوئے دوجہاں
کون جلوہ نما آج کی رات ہے
اور پھراس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی خاطر ،اپنے ہاتھا تھا کر

مانگ لوا، مانگ لوا چشم تر مانگ لوا درد دل اور حسن نظر مانگ لوا اور مسن نظر مانگ لوا سبز محنید کے سائے میں محمر مانگ لوا مانگ کا مزو آج کی رات ہے مانگ کا مزو آج کی رات ہے

شب برأت مين خصوصي نداء:

نى اكرم اللهافي ارشادفرمايا:

اذاكانت ليلة النصف من شعبان ناذى منادهل من مستغفر فاغفر له هل من سآئل فاعطيته فلا يسال احد شيئا الا اعطى الا زانية يفرجها اومشرك (شعب الايمان ٣٨٣ ) يفرجها اومشرك (شعب الايمان ٣٨٣ ) جب شعبان كي يدرجو يررات بوتي بي وايك يكار في والا يكارتا م

كياب كوئى مغفرت طلب كرنے ولا كه ميں اس كى بخشش كرووں كياب كونى ما تكنے والا كه مين اس كوعطا كردوں

(یادر کھو!)اس رات میں بارگاہ خداوندی سے جو بھی مانگاجائے ،سوائے بدکار

عورت اورمشرک کے ہرایک کواس کی مراد ومقصود عطا کیا جاتا ہے۔

كيونكه يبخشش وعطاك رات باس ليئے جوما نكاجائے وى ملتا ہے۔ رب فدر بندول سے کہتا ہے ما نگ لو! ہم نے اس کیتے ہے بنائی شب برأت

اتمام شفاعت:

شب برأت كى ايك انفراديت بيهى بهكد.

الله تعالى في الرات من رسول اكرم الله كمل شفاعت كاعز از بخشا

ہوا یوں کہ آپ ملکانے تیرہویں شب کو شفاعت کا سوال کیا۔۔۔ تو اللہ تبارک و نعالی نے تیسرا حصہ عطافر مایا۔۔۔ پھر سوال کیا۔۔۔ تو چود ہویں رات کو دو تہائی شفاعت ممل کردی ۔ اور بیندرہویں رات کو مزید سوال کیا۔۔۔ تو مکمل شفاعت عطا فرمادی (تقبیر کبیرجز ۱۲۲۸ ۲۲۸)

قيام وصيام كاامتمام: سامعين ،توجه فرما ئيں! ـ ـ ـ مزيد سنيئه!

سيدناعلى الرتضى هدروايت بيان كرت بين ، رسول الله عظم في ارشادفر مايا:

اذاكانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموانهارها\_

لوكواجب شعبان كى يندر بوي رات آجائے توانس علي الله النات موے

رات کوتیام کرواوردن کے وقت روز ہر کھو!۔

فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الي سمآء الدنيا\_

پس بے شک اللہ تعالی سورج غروب ہوتے ہی آسان و نیا پر نزول اجلال فرما تا ہے۔اپی رحمتوں کو گنبگاروں کے قریب تر کردیتا ہے۔ جگہ جگہ اپنے فضل اور کرم کے ڈیرہ لگادیتا ہے۔

في قول الامن مستغفرلي فاغفرله الامسترزق فارزقه الامتبلي فاعافيه الاكذا الاكذا حتى يطلع الفجر ـ (اين ماجر مهوه)

يس وه اين محبوب كى كنه كارامت سے فرما تاہے: لوكو!

کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشا عاہما ہوں
کوئی مجھ سے رزق ما نکنے والا ہے، میں اسے رزق عطا فرمانا عاہما ہوں
ہے کوئی مصیبت میں جتلاء میں اسے نجات دینا عاہما ہوں
خدا میا علان بخشش فرما تاربتا ہے تی کہ جم ہوجاتی ہے

لوك ما تلتے ہوئے تھك جاتے ہيں، وہ دیتا ہوائيس تھكتا۔

مسلمانو!۔۔۔خوش ہوجا ؤا۔۔۔اسپنے مالک کے حضور دست سوال دراز کرنے والو!۔۔ اور ساراسال مانگ مانگ کراپی بجزونیاز مندی کا اظہار کرنے والو!

ضرورت ہے؟لوایس تہیں دیے آیا ہوں ،لوا آؤ ،میرے بندوایہ کے لوا وہ کے اوا کے گاروا۔۔۔اٹھوا۔۔۔۔اٹھوا۔۔۔۔اٹھا گوا کہ تہارا مالک خوش ہوجائے!

مومنوا آج گئج سٹالوٹ لوا
لوٹ لوااے مریضواشفا لوٹ لوا
عاصوارحت مصطفے لو ٹ لوا
باب رحمت کھلا آج کی رات ہے

اور پھر:

ما تک لوا ما تک لوا چیم تر ما تک لوا درد دل اور حسن نظر ما تک لوا سیز گذید کے سائے میں گھر ما تک لوا میں گئے کا مزہ آج کی رات ہے ما تکنے کا مزہ آج کی رات ہے

نزول خداوندی: حضرات کرای قدر!

یمان ایک نکته بھی تمھی ہے۔۔۔ حدیث یاک کے الفاظ میں تیہ جملہ می گذراہے کہ "اللہ تعالی میلے آسان پرنزول قرما تاہے"

جھے بتا ہے!۔۔۔کیااللہ نتالی آسان دنیا پر پہلے نہیں ہوتا؟۔۔۔ ہوتا ہے۔ اور ضرور ہوتا ہے۔ اور ضرور ہوتا ہے۔ اور ضرور ہوتا ہے۔ آور ضرور ہوتا ہے۔ آو پھر آسان اول پر آنے کا کیا مطلب ہے؟۔
اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ اللہ نتالی جسم، بدن، قالب وغیرہ سے پاک

شب بيداري: سامعين مرم!

اس رات کی شب برداری بھی مطلوب ومسنون ہے۔

رسول اكرم الله في في الم المات المات المات المات المات المات المات المات

قومواليلهار (ابن ماجيص ١٠٠)

اس رات كوحالت قيام ميس بسركرو

ایک روایت میں ہے کہرسول یاک، صاحب لولاک علی نے فرمایا:

"جس نے پانچ راتوں کوزندہ کیا بعنی ان میں قیام اور عبادت وریاضت کی

اورشب بیداری کے مزے لوٹے ۔۔۔تواس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔وہ

یا نے را تیں کون میں ہیں؟ ۔ ۔ ۔ سنو! ۔ ۔ ۔

(۱) آتھویں ذوالحبہ کی رات (۲) نوویں ذوالحبہ کی رات

(٣) عيدالأصلى كى رات \_ (٣) عيدالفطر كى رات

(۵) یا نیویں رات شعبان کی پندر ہویں رات ہے۔

(الترغيب التربيب ج٢ص١٥١)

ام المؤمنين سيده عا تشرصد يقدرس الدعن كي بيان كي بولي روايت مين بيالفاظ بين:

فقام فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت انه قبض ــ

آب نے قیام فرمایا، پھر اتنا لمباسجدہ کیا کہ جھے خیال ہوا کہ جہیں آپ کا

وصال تونبيس موكميا\_ (شعب الايمان جسم ٢٨٨٣)

الله اكبر! ـــ كيسى شب بيداري اور قيام الليل فرمايارسول ياك والكات \_ ــــ

تاكدامت كے لينموندبن جائے اوروہ بھی اس رات كى رفعت كوجان سكيل! مسى نے كياخوب كہاہے:

> كرتے دہے عبادت، ریاضت تمام دانت خودمصطفے بھے نے ایسے منائی شب براکت

#### ز بارت قبور:

حضرت سيده عا كنته صديقه رضى الله تعالى عنها روايت كرتى بين: رسول الله على ميرے ياس تشريف لائے اور اپنا لباس اتارويا\_\_\_ابھى تعور ی در بھی نگر ری تھی کہ آپ نے لہاس دوبارہ زیب تن فرمایا۔۔۔ مجھے غیرت آئی كركبين آب ديكرازواج مطبرات ميں سے كى اور كے پاس جارہے ہيں۔۔۔ميں آب کے پیچے لکل پڑی۔۔۔جاکر دیکھاتو آپ جنت البقیع میں مؤمن مرداور عورتوں كے ليے، ایسے بی شہدا و كے ليے استغفار فرمار ہے تھے۔۔۔ میں نے كہا:

ميرے مال باب آپ برقربان! ۔۔۔ آپ تو خدا كے كام مين مشغول بيل اور تیں دنیا کے کام میں لکی ہوں۔ میں وہاں سے والیس مڑی اورائے جرے میں واقل ہو سے آملے۔۔۔ آپ نے فرمایا:

بیرسانس کیول مجول رہا ہے، اے عائشہ ۔۔۔ میں نے عرض کیا: حضورہ ميرے والدين آپ پر تار! آپ ميرے ياس تشريف فرما ہوئے اور پر جلدى سے دوباره لباس بهن لیا۔ مجھے سخت غیرت ہوئی اور میں نے بیگان کیا کہ آپ کسی دوسری

زوجه کے ہاں ملے محصے ہیں .....میری عرض من کرآپ نے فرمایا:

اے عائشہ!۔۔۔ تو تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی اور اس کارسول تمہاری حق تلفی كريس كي؟\_\_\_(برگزنبيس،اصل بات بيه به كه)جريل الطيخ ميرے باس آيا اور اس نے کہا کہ ریشعبان کی پندرہویں رات ہے۔۔۔اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنوكلب كى بكريوں سے بھى زيادہ كنهكاروں كوآگ سے آزاد كرديتا ہے۔۔۔ مكرمشرك، كينه برور، رشة توڑنے والے بخوں سے ينج كير الكانے والے، مال باپ كينا فرمان اورعادی شرانی کی طرف نظر (رحمت) نبیس فرما تا۔

اس کے بعد فرمایا: عائشہ!۔۔۔ کیا تو مجھے آج رات قیام کرنے کی اجازت وین ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں، بے شک، میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں! ۔۔۔ پرآپ نے قیام کیا، پھرسجدہ میں چلے گئے ،اس تقرطویل مجدہ کیا کہ جھے گان ہوا کہ ہیں آپ کی روح مقدس پرواز نہ کر گئی ہو۔۔۔ میں آپ کے جسم مبارک کو چھونے لگی۔۔۔میرے ہاتھ آپ کے ملووں سے مس ہوئے۔۔۔ تو آپ نے میکھ حرکت کی بنو میں خوش ہوگئی۔۔۔اور میں نے سنا کہ آپ سجدہ کے دوران بیدوعا ما تک ره بين: اعْوَدُبِعَهُ وكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ (شعب الايمان جسم ٢٨٨)

پر جب مج ہوئی تو میں نے آپ سے ان کلمات کا ذکر کیا۔۔۔آپ نے فرمایا: انبیں سکھلوا۔۔۔۔اور دوسروں کوسکھا دوا۔۔۔۔بیشک میکلمات جھے جبریل نے بتائے ہیں اور کہاہے کہ میں انہیں سجدہ میں بار بار پر مستار ہوں۔

سامعين محترم! \_\_\_\_

اس مدیث سے شب بیداری بھی ٹابت ہورہی ہے، اور عبادت وریاضت بھی۔۔۔ ہمیں حضور کی کے عمل مبارک سے شب براُت کی دعا بھی گئی۔۔۔اس رات طبی سیھنے کا جوت بھی مہیا ہوگیا اور شب براُت کے موقع پر قبرستان جا کراہل قبور کے میں سیھنے کا جوت بھی مہیا ہوگیا اور شب براُت کے موقع پر قبرستان جا کراہل قبور کے لیے دعا کرنا بھی ٹابت ہور ہا ہے۔والحمد لله علی ذلك۔

اس بات کوسی نے شعر میں یوں بیان کیا ہے

سنت رسول ﷺ کی ہے زیارت قبور کی کی ہے زیارت قبور کی کی ہے۔ کھان کے حق میں بھلائی شب برات

وعوت فكر: محترم سامعين حضرات!

اس بابر کت اور رفعت وشان والی رات سے جمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے ۔۔۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ہم دنیاوی دھندوں میں پڑے رہیں اور اس رات کی برکتیں ہم سے چھن جا کیں۔

روایات سے تابت ہے کہ جہاں اس رات میں مغفرت و بخشش کی بھیک سر
عام تقسیم ہوتی ہے، وہاں پھیلوگ اس کی برکات سے محروم بھی کہ ہتے ہیں۔ مثلاً:

(۱) شرک کرنے والا۔ (۲) کینہ پرور۔ (۳) نافق کسی کوفل کرنے والا۔

(۲) بدکار عورت ۔ (۵) رشتے نا طے تو ڑنے والا۔ (۲) محفول سے بیچے کیڑا الٹکانے والا۔ (۲) والدین کے نافر مان ۔ (۸) عادی شرائی۔ (۹) کمی موجھوں والا۔ معاذ اللہ جب تک بہلوگ تو بہ نہ کریں انہیں معافی نہیں ملتی۔

اس کیے ہمیں چاہیئے کہ ہم گناہوں سے سی تق ہریں۔۔۔حقوق معاف کرائیں۔۔۔ فرائض ادا کریں۔۔۔ورندساری رات جا گئے اور اللہ اللہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو گا\_كيونكـه:

> اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے بدلفیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے پھر ملے گی میر شب سس کو معلوم ہے ہم یہ لطف خدا آج کی رات ہے

ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا جا میئے۔۔۔۔رسومات اور نضول خرچی سے تو بہ کرنی جا ہیے آج اس رات میں آتش بازی اور دوسری فضول یا تیس سراسر شریعت کے خلاف میں۔۔۔ ہمیں بیچیزترک کردینی جاہلیں ۔۔۔

ممیں غوروفکر کرنا جاہیے کہ ہمارے آقا بھی نے شب براک کس طرح بسر کی ہے اور آج ہماری کیا حالت ہے۔۔۔ ہمارے نوجوان اور بعض عمر رسیدہ لوگوں کی بھی بیہ

> مچھوڑی ہوائیاں،خوب پٹانے چلانے ہیں یاروں نے اس طرح سے منائی شب برأت

بارگاه خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ نتالی ہمیں اس رات کی کما حقہ فقد رکرنے کی توفیق عطافرمائے اوراسے سنت نبوی کے مطابق بسر کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ آمین ا وما علينا الأالبلاغ المبين



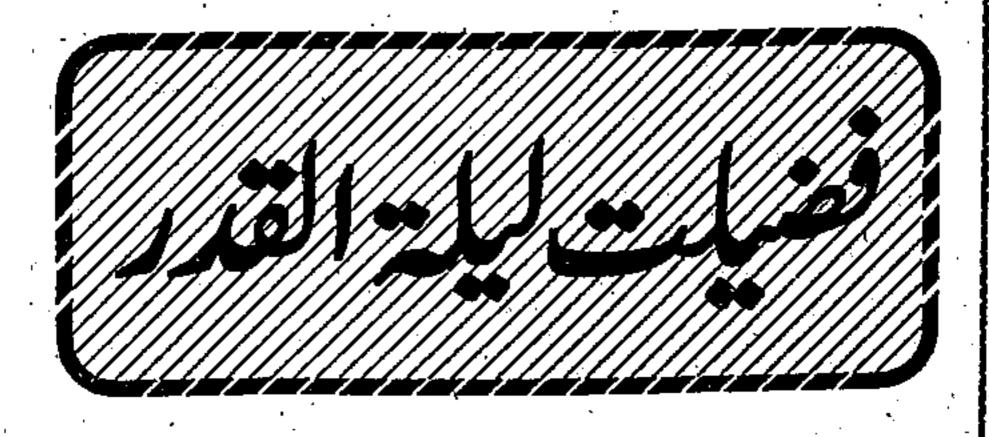

# جعلبه

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الجمعين. اما بعد فاعوذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك ماليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبى الكريم.

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الله وعلى الكه وعلى الك واصحابك يا حيبيب الله معزات معزز سأمعين ، برادران المستنت!

یوں تو پورارمضان المبارک بی برکتوں اور سعادتوں کا مجینہ ہے، کین اس کی عظمت کا اندازہ اس امر ایک رات جے لیاۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس امر سے کرلیا جائے کے صرف اس ایک رات کی قدرومزلت بیان کرنے کیلئے قرآن مجید ہیں پوری سورت القدر نازل ہوئی اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں فرشتوں اور جرئیل امین کا نزول ہوتا ہے، اس ایک رات کو ہزار مہینوں (تراس سال اور چارہ اور یا گیا ہے اور یا مت محمد یہ کیلئے خصوصی عطیہ ہے۔

ليلة القدرصرف امت محديد كوعطا موتى:

الس الس الس الس الس الس الس الس السائد المالية السائد الس

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وهب لا متى ليلة القدر لم

يعطها من كان قبلهم (تفيرورمنورج٢ص١١١، كنزالعمال ج٨ص٥٣١) نى كريم الله عند الله تعالى في التعالى الله القدر ميرى امت كوعطا

فرمائی ہےان سے پہلے لوگوں کوعطانہیں فرمائی

شان نزول:

لیلة القدر کیوں نازل ہوئی، اس کے متعلق اہل علم نے متعدد اور مختلف

واقعات ذكركي بي، چندايك درج ذيل بين:

امام ما لك عليد الرحمة تقل كرت بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراى اعمار الناس قبله اوماشآء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ

غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر

(موطاامام ما لك ص٢٦٠ تفيير كبير بمظهري وغيره)

ب شك رسول الله على كو يهل لوكول كى عمرين وكهائي كنين، جوخدان حام اتو آب نے ا پنی امت کی عمر کو کم سمجھا ، کہ میری امت کے لوگ ( اپنی تھوڑی عمر میں ) ان لوگوں کے برابر مل نہیں کرسکیں سے، جودہ اپنی طویل عمر میں کریں سے نے اللہ نے آپ کو ہزار مہینوں سے بہترلیلہ القدرعطافر مائی۔

٢ .... جعزت عابدعليه الرحمة بيان كرية بين:

كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبخ ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذالك الف شهر فانزل الله هذه الآية ليلة القدر

خير من الف شهر قيام تلك اللية خير من عمل ذالك الرجـ (تفيرابن جريرج ١٢٧)

بن امرائیل میں ایک ایبا آ دمی تھا جورات کو قیام کرتاحتی کہ مجے ہوجاتی ، پھردن کے وقت وحمن کے ساتھ جہاد کرتائی کررات ہوجاتی ،اس نے بیل ہزار ماہ تک جاری رکھا تواللہ تعالى في يآيت نازل فرمائى اليلة القدر بزار ماه يهر بهتر بواس ايك رات كا قيام اس وی کے مل عبادت) سے بہتر ہے۔

جعرت مجابد سے مروی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلًا من بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله الف شهر فعجب المسلمون من ذالك فانزل الله عزوجل انا انزلناه في ليلة الى قوله خير من النه شهر التي لبس ذالك الرجل في سبيل الله الف شهر . (سنن كمراي جهاص ١٠٠١ تفيركبير)

نی كريم نے نی اسرائيل كے ايك آدى كا ذكركيا جس نے ایك بزار ماہ خدا كراسة من جنهار بيني ركها اور (اورجهاد كرتار ما) تومسلمانون كواس كاسعل بر براتجب موا، پس الله تعالى نے انسا انسزل نسافى ليلة القدر كو خير من الف شهر تك نازل فرما كربتاد ما كماس ميس عمادت كرنااس آدى سے بہتر ہے جس نے ہزار ماہ جهاد كيليع بتصياري باتعار

المسيري روايت حفرت كى بن يحي السيمى مروى ب (تفير قرطبي ١٣١٥، ٥٠١، جز٢٦ تفير عزيزي ٢٠٠)

#### ليلة القدر رمضان المبارك من:

ليلة القدررمضان المبارك ميس هيكى اورماه مين بيس اس برقر آن وحدیث کی واضح تصریحات موجود ہیں

ارشادباری تعالی ہے:

انا انزلنا في ليلة القدر (القدر،ا) ممنة قرآن كوليلة القدريس اتاراب\_

ا الله المرامة المرفر مايا:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (البقره،١٨٥) رمضان کامپیندوہ ہے جس میں قرآن اتار احمیاہے۔

دونوں آیتوں کوملائے سے واضح ہوتا ہے کہلیلہ القدر رمضان المبارک میں ہے،جس میں قرآن مجیدنا زل کیا گیاہے۔

الله الله المت عباده بن صامت الله الله الله الله القدر كم تعلق سوال

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان (منداهر ٥٥٠ ٣١٨) تو آپ نے فرمایا: وہ رمضان میں ہے۔

الله عفرت عبدالله بن عروضي الله عنمات مروى به:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان (ايوداؤدجاص ١٩٤١م عكلوة ص١٨٢)

رسول الله الله القدر كم تعلق يوجها كيامل من وما أنها أب نفر مايا وہ ہررمضان میں ہوئی ہے۔

حضرت زربن حبيش في حضرت الي بن كعب سي وض كيا:

اخبر ني عن ليلة القدريا ابا المنذر فان صاحبنا سئل عنها فقال

من يقم الحول يصيبهافقال رحم الله ابا عبد الرحمان والله لقد علم انهافي ومضان \_ (ابوداودج اص ١٩٥)

اے ابومنذر! مجھے لیلہ القدر کے متعلق خبر دیجئے! کیونکہ جارے دوست (حضرت عبداللدين مسعود) فرماتے بيں جو بوراسال قيام كرے وہ اسے يالے كا (يعنى ان كے خيال ميں ليلة القدر بورے سال ميں ہے) تو آب نے فرمايا الله تعالى حضرت ابو عبدالرحمان بررحم فرمائے ،خدا کی شم! وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ رمضان میں ہے۔ السسبیروایت مسلمج اص مساورترندی جاص ۹۸ برجھی ہے

لیلة القدر دمضان کے آخری عشرے میں لیلة القدر دمضان المبارک میں ہی ہے اور حضور اکرم ﷺ نے ہم گنبگاروں پرمزید کرم فرماتے ہوئے اسکالعین بھی فرمادیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ حصرت عبداللدين عمرض الله عنمايان كرتے بين:

ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارواليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارئ رويًاكم قدتواطات في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحر هافي السبع الاواخر \_ ( بخارى ج اص - ٢٢ مسلم ج اص ٢٩ سام كلوة ص ١٨١)

نى كرىم ﷺ كے بچھ صحابہ كو (رمضان كے) آخرى مفتر ميں ليلة القدرخواب میں دکھائی گئی،رسول اللہ ﷺنے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہتمہارخواب آخری سات را توں کے موافق ہے، پس جو محض لیلہ القدر کو تلاش کرنا جاہے وہ آخری سائت راتوں میں تلاش کرے۔

٢.....ايك روايت مي يے:

راي رجل ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراى رؤيا كم في العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منهاد (مسلمج) ٣٩٩) ایک مخص نے رمضان کی ستائیسویں رات میں لیلۃ القدر کوخواب میں دیکھا رسول الله على في الله على و يكمنا مول كرتمهارا خواب آخرى دس دنول ميس واقع موا ہے : بس لیلة القدر کوآخری عشرہ کی طاق را توں میں تلاش کرو۔

٣ ....ايكروايت كي بيالفاظ بين:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر ان ناسًا م قداروا انها في السبع الاول وارى ناس منكم انها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر \_ (مسلم ج اص١٩٣)

میں نے سنا ہے کررسول اللہ ملکانے لیلہ القدر کے بارے میں ارشاد قرمایا كرتم ميں سے بعض لوكوں نے شب قدركو (رمضان المبارك كے) ابتدائى سات ونوں میں دیکھا اور پھھلوگوں نے آخری سات دنوں میں دیکھا ہم اس کو آخری دس دنوں

٧ ..... حصرت ابو بربره ططه بیان کرتے ہیں:

ان رسول الله الله اليت ليلة القدر ثم ايقظني بعض اهلى فانسيتهافالتمسوها وفي العشر الغوابر (مسلم جاص٣٩٩)

رسول الله الله الله الله المحصرة واب مين شب قدر دكها في سي مجمع كمريكسي

فردنے جگایا اور میں بھول کیا اب اس کوآخری دس دنوں میں تلاش کرو۔

۵ .... حضرت ابوسعید خدری این بیان کرتے ہیں:

بیں را تیں گذرجا تیں اور اکیسویں شب کی آمد ہوتی تو آپ کھرجاتے اور آپ کے ساتھ جو صحابه اعتکاف کرتے وہ بھی گھر جاتے بھرایک ماہ آپ نے اس رات میں اعتکاف کیا جس شب میں آپ پہلے تھر چلے جاتے ہے (لینی اکیسویں رات میں اعتکاف فرمایا) آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو جاہا وہ احکام آپ نے لوگوں کو بیان کیے پھر آپ نے فرمایا پہلے میں اس (ورمیانی)عشرے میں اعتکاف کرتا تھا چرمجھ پر ظاہر ہوا کہ میں اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں جو مخص میر ہے ساتھ بیٹھا ہے وہ استے اعتکاف کم ا جگه میں رات بسر کرے ، مجھے شب قدر دکھائی می مجر بھلاوی گئی

فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وتر\_

(مسلمج اص ۲۹ س، ابودا ودج اص ۱۹۲)

تم است دمضان المبارك كة خرى عشرك برطاق دات مين الماش كرو ایک روایت میں ہے:

رسول الله الله المان المبارك كے يہلے عشرے ميں اعتكاف كيا، كم الك تركى خيمه بل رمضان كورمياني عشرك بل اعتكاف كيا، جس كورواز ي

چنائی گلی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چنائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کم آواز دی، پھر خیمہ سے سر با ہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے لوگ آپ کے قریب ہو گئے، آپ نے ان سے فرمایا: میں اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کر: تھا، پھر میں ورمیانی عشرہ میں بیٹھا، پھر میرے باس کوئی (فرشتہ) آیا میری طرف وتی کو گئی کہ یہ (لیلۃ القدر) آخری عشرے میں ہے تم میں سے جس شخص کو پہند ہوتو و اعتکاف کرے، لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا آپ نے فرمایا میں نے شب قد کوطاق راتوں میں دیکھا ہے۔ (مسلم ج اص + سام مکالو قاص ۱۸۱)

رسول الله وقط نے رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس میں اعتکاف کیا جس میں آپ لیا تہ القدر کاعلم دیے جانے سے پہلے اس کو تلاش کرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ کم ل جس لا آپ نے خیمہ کو کھو لنے کا تھم دیا پھر آپ کوعلم دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ۔
آپ نے خیمہ لگانے کا تھم دیا پھر آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تہمیں لیا تہ القدر کی خبر دیے آیا تھا ، پھر دو محض لاتے ہوئے آئے جن کے ساتھ شیطان تھا پھر میں اس کو بھول گیا ، اب ہے دات رمضان کے آخری عشرے کی تویں ، ساتویں ، اور یا نچویں راب

٨..... م المؤمنين حضرت عا تكثيرض الله عنها بيان كرتى بين:

میں وصور ر مسلم ج اص + سام ابودا ورج اص ۱۹۹)

قال رسول الله وكالم تسمر والبلة القدر في العشر الاواخر من دمضان - (بخاري جام الملامسلم جام مسمرة من المهرة في العشر الاواخر من دمضان (بخاري جام الملامسلم جام مسمون المهرة في الماء المنظوة من الماء المنظومة الماء المنظمة المنظمة

#### جضرت عبداللدين عباس رضى الله عنما يدوايت ب:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسو ها في العشر الاواخر

من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى ــ

(ابوداؤدج اص١٩١، بخارى جاص ١٧١، مفكلوة ص١٨١)

نى كريم الله في المبارك ك ترى المبارك ك المبارك المبارك ك المبارك باقی ره جائیں (اکیسویں رات میں) اور سات راتیں باقی ره جائیں (ستائیسویں رات مِين) اور جب بإنج را تين باقى ره جائين تو (پيچيبوين رات مِين) تلاش كرو\_

.. حضرت ابو بكره فظائم بيان كرتے بين:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها يعني ليلة القدر في تسع يبقن وفي سبع يبقين او في خمس يبقين اوثلث او اخر ليلة ــ (ترندی جاص ۹۸، مشکلوة ص ۱۸۱)

میں نے رسول اللہ بھی وفر ماتے سنا کہلیلۃ القدر کو (رمضان المبارک کے آخری عشرے کی) نویں رات ، ساتویں رات ، یانجویں رات ، تیسری رات یا آخری رات میں تلاش کرو۔ کینی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں۔

جعرت عباده بن صامت الله بيان كرت بين:

خرج النبى صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلالحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلا لحي فلان وفلان فرقعت وعشى ان يكون خير الكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والنحامسة ( يخارى جاس ا ١٨٢ مكلوة ص١٨١)

نى كريم الله المرتشريف لائة تاكتمين ليلة القدر كى خروي تو دومسلمان لز رب منصنو آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبرد بینے آیا تھا جبکہ فلاں اور فلان جھکڑ رہے تھے اس کیے اسکانعین اٹھالیا گیا ہے لہذاتم اسے (آخری عشرے کی) نویں ، ساتویں اور یا نجویں رات میں تلاش کرو۔

١١.... حضرت عباده بن صامت في سے روايت ہے:

انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الاواخر فانها فيي وتبر فيي احدى وعشرين اوثلاث وعشرين اوخمس وعشرين اوسبع وعشرين اوتسع وعشرين اوقى آخر ليلة ـ

(منداحمة ٥٥ ١٨ المبراني كبير، مجمع الزوائدة ١٥٥)

انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے لیلہ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان میں ہے، تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ۲۱ویں ،۲۲ویں، ۲۷ویں، ۲۹ویں یا آخری رات میں ڈھونڈو۔

ان روایات سندروز روش کی طرح واضح ہے کہلیلۃ القدر رمضان المبارک کی بی آخری دس طاق را توں میں ہے۔

ستائيسوس رات كليلة القدر مون يرقر ائن:

ليلة القدررمضان المبارك كى كوى رات ميم استكم تعلق اعل علم كاقوال كافى مخلف بین تا ہم جمہورامت کار جمان ستائیسویں رات کی طرف ہے۔

النجرعسقلاني لكصة بين: ﴿ وَمُعْتَلِقُونَ لَكُونَ مِينَ

اکیسوال قول بہ ہے کدیدرمضان کی ستائیسویں رات ہے، بیر حضرت الی بن کعب کا قول ہے امام احمد بن عنبل کا بھی بہی ند بہب ہام البوحنیفداور بعض شافعیہ سے بھی بہی روایت ہے اور جمہور علاء کا بھی بہی نظر بیہ ہے فتح الباری جمہور علاء کا بھی بہی نظر بیہ ہے فتح الباری جمہور علاء کا بھی کی نظر بیہ ہے فتح الباری جمہوں کا بھی کھی بیان کرتے ہیں:

سألت ابى ابن كعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله ارادان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانهاليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشرين. الحديث

(مسلم جام مسلم جام مسلم جام مسلم جام مسلم جام مسلم جام مسلم جام ہوا ہوا کہ جائی جام ہوا کہ ہوا کہ ہوا گئی جا گئی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جوآ دی پورے سال میں رات کو قیام کرے گا وہ لیانہ القدر کو پالے گا ( یعنی لیلہ القدر پورے سال کی کوئی ایک رات ہے ) آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان پرحم فرما نے اٹکا ارادہ تھا کہ کہیں لوگ (صرف رمضان المبارک کی راتوں پر ہی ) اکتفا نہ کرلیں (اور قیام چھوڑ دیں) ورنہ وہ جائے ہیں کہ لیلہ القدر رمضان المبارک میں ہواد اس کے آخری عشرے میں ہواور وہ ستا کیسویں رات ہے، پھر حضرت الی بن کعب نے مضبوط قشم المفائی کہ وہ یقیناً رمضان المبارک کی 27 ویں رات ہے۔

٢....٢ حضرت اميرمعاويه فظيم سے مروى ہے:

عن النبي الله في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

(ابودا وُدج اص ۱۹۷، مجمع ابن حبان ج ۸ص ساس سنن کمرای جسم ۱۳۸۰ مجم کبیرج ۱۹ ص ۱۰۰۱) نى كريم الله في ارشاد فرماياليلة القدرستا كيسوي رات ہے۔

٣ .....حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرت بين:

میں حضرت عمر ﷺ کے پاس تھا اس وقت دیگر صحابہ کرام بھی ایکے ہاں موجود تص آب نے ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ القدر کورمضان المبارك كي ترى عشرے ميں تلاش كرو،تمهارا اس كمتعلق كيا خيال ہے كه وه كولى رات ہوسکتی ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ اکیسویں رات ہے، بعض نے تیئویں رات ، بعض نے پیدویں اور بعض نے ستائیسویں رات کے متعلق اظہار خیال کیا، میں غاموش بیھا ر ہا، حصرت عمر نے فرمایا کیا دجہ ہے آپ کیوں نہیں بولنے ؟ میں نے عرض کیا: آپ نے مجھے تھم دیا تھا کہ جب وہ بات ممل نہ کرلیں ہم نہ بولنا، آپ نے قرمایا: میں نے آپ کو اى كي بينام بهيجاتها كراب بهي يهد بوليس، تب مفرت ابن عباس نے كما:

اني سمعت الله يذكر السبع فذكر سبع سموت ومن الارض مشلهن وخلق الانسان من سبع ونبت الارض سبع فقال عمر هذا اخبر تني مااعلم ارأيت مالا اعلم قولك نبت الارض سبع قال قلت قال الله عزوجل انا شققنا الارض شقا فانبتنا فيهاحبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابالقال فالحوائق غلب الحيطان من النحل والشجر وفاكهة وابافالاب ماانيت الارض مما ياكل الدواب والانعام ولايا كله الناس فقال عمر لا صحابه اعجزتم ان تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم شؤن رأسه والله اني لارى القول كما قلت . (شعب الايمان ٣٣٥)

میں نے ساہے کہ اللہ تعالی نے سات کا ذکر فرمایا ہے ( محویا سات کاعدد اسکا ببنديده ب) چنانچداس نے سات آسانوں اور سات زمينوں كا ذكر فرمايا -اور انسان كو سات درجات میں بیدافرمایا۔اورز مین کی جڑی یوٹیاں سات ہیں (للبزاشب قدر بھی ا خری عشرے کے ساتویں عدد لینی ستائیسویں رات کو ہے) حضرت عمر ﷺ نے فرمایا جوچزیں آپنے ذکر کی بین ان کا تو ہمیں علم ہے، میرے علم میں آپ کی بیات نہیں آئی كهزمين كى جزى بوٹياں بھى سات ہيں \_انھوں نے كہا: الله تعالى فرما تا ہے ہم نے زمین کو بھاڑا، تو ہم نے اسمیس غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون ، اور تھجور اور مخیان باغ ، اورمیوے اور جارہ پیدا کیا، میں نے کہا، حدالن سے مراد مجوروں ، درختوں اور میوول كے مخان باغات بيں۔اورات سے مرادز مين سے تكلنے والا جارہ ہے، جے جانور كھاتے بين ، اور انسان مين كمات حضرت عمر الله في اين اصحاب سے فرمايا: جو بات اس يج نے كى ہے،جس كيمٹر پر بال بھى كمل نہيں ہو يائے بتم وہ بات كہنے سے عاجز رب۔اور بخدامیراممی می خیال ہے جوانہوں نے کہاہے۔ الم .....حضرت ابن عباس كى ايك دوايت على هے كه:

الله تعالی نے سات زمین سمات آسان (مفترکے) سات دن بنائے۔ زمانہ بھی سات کے عدد میں محومتا ہے انسان کی تخلیق بھی سات درجات میں فرمائی۔ انسان سات زمنی چیزیں کھاتا ہے سات اعضاء برسجدہ کرتا ہے طواف میں سات چکر ہیں اور شياطين كوسات سمات كتكريال مارى جاتى بين \_ (فضائل الاوقات ليبهقى ص ٢٨٣) ۵ ..... اور دوسری روایت می ہے کہ:

الله تعالى في مناني (سوره فاتحدى سات آيتين) عطافر مائي ،جن عورتول سے

الله تعالی نے نکاح حرام کیا وہ بھی سات قتم پر ہیں، قرآن مجید میں سات قتم کے لوگوں کے حصے بیان فرمائے ہیں اور صفاومروہ کے بھی چکر سات ہی ہیں۔(ورمنثور)

٢ .....امام رازي عليه الرحمة في حضرت ابن عباس كابيةول بهي نقل فرمايا هيك.

ليلة القدر كحرف نوبي اوربيلفظ قرآن مجيد مين تين بارذكركيا كيابيجن كا

حاصلِ ضرب ستائیس ہے اس لیے بیرات ستائیسویں شب ہے۔

(تفيركبيرج٣٢ص٣)

ك .....حضرت عبده بن الي لبابه تا لعي عليه الرحمة فرمات ين بين:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کوسمندر کا یانی چکھاتو وہ نہایت

شرين تفار شعب الايمان جسم ٢٣٣)

۸.....امام رازی لکھتے ہیں:

حضرت عثان ابن ابوالعاص كا أيك غلام تفاجوسال ماسال سے جہاز وں كي ملاحی کرتا تھا ایک دن اسے کہنے نگا کہ دریا کے عجائبات میں ایک چیز میرے تجربے میں ائی ہے کہ میری عقل حیران ہے کہ دریائے شور کا یافی سال میں ایک رات میشا ہوجاتا ہے،حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا، تا کہ میں معلوم کروں کہ وہ کوئی رات ہے اور اسکی عظمت کیا ہے اس نے رمضان المبارک کی ستا تیسویں رات کے متعلق کہا کہ بیروہی رات ہے (تفییر کبیر)

۹ ..... بیروافعه شاه عبد العزیز محدث دهلوی نے تغییر عزیزی میں بھی درج کیا ہے اور کہا هے كري روايات ميں آيا ہے كہ يى بن الى ميسره بيان كرتے ہيں:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو ببیت اللہ کا طواف کیا جھے

و کھائی دیا کہ فرختے فضامیں بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں ( لیتنی یہی لیلۃ القدرہے) كيونكهاى رات فرشتول كانزول موتاب\_ (شعب الايمان جسص ١٣٣٧) ابوعمان الزابد كيت بي ميس في ابوهم مصرى كومكم مرمد ميس بيان كرت موسة سنا ہے کہ میں مصر کی ایک مسجد میں معتلف تھا میرے پاس ابوعلی اللعکی تشریف لائے تھے، مجھے نیندا میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے تحبير وہليل كرتے ہوئے اتر رہے ہوں چنانچہ میں بیدار ہوا اور جی میں كہنے لگا كہ آج كى رات ضرورليلة القدرمحسوس ہوتى ہے بيستائيسويں رات كى بات ہے۔ (فضائل الإوقات ١٢٧٩)

امام فخرالدين رازي عليدالرحمة لكصة بين:

قرآن مجيد كى سورة القدريس بى حتى مطلع الفجر ميس هى ضميرليلة القدر كى طرف لوث ربى ہے اور بياس سورت كاستائيسوال كلمه ہے اس اشارے سے بھى اس بات كى تائىد موتى بكرليلة القدر رمضان المبارك كى ستائيسوس رات بـــــ (تفيركبيرج٣٢م)

شب قدر كوفي ركھنے كى حكمت:

اكرشب قدر كوفني بمي مان ليا جائے تواس كى متعدد وجوھات ميں سے ايك وجہ بير ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کوائی مکمتوں کی وجہسے تفی رکھاہے۔ اللد تعالى بندے بركس عبادت سے راضى موااسے تفى ركھا ،كس كناه سے تاراض موا اسے فی رکھا، تا کہ بندہ برعبادت میں کوشش کرے اور برگناہ سے بجے۔ ولى كى علامت كومقررتبيس كيامميا است مخفى ركما تاكه انسان برنيكوكاركي تعظيم

كرية قبوليت توبه كو بيشيده ركها تاكه بنده مسلسل توبه كرتار ب

موت اور قیامت کے وقت کو چھپائے دکھا تا کہ بندہ ہر گھڑی گنا ہوں سے باز رہے اور نیکی کی کوشش کرے اور اس طرح لیلۃ القدر کوخفی رکھنے کی بیر حکمت ہے کہ لوگ رمضان المبارک کی ہر رات کولیلۃ القدر سمجھ کر اس کی تعظیم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ جاگ کرعبادت کریں۔ (تفییر کبیرج ۲۲ ص ۲۸)

شب قدر كے فضائل:

شب قدر کی فضیلت واہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ القدر کو نازل فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے: القدر کونازل فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما انزلنا ه في ليلة القدر ه وماادراك ماليلة القدر هليلة القدر خير من الف شهر ه تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر ه سلام هي حتى مطلع الفجره (القدر)

ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں اتارا ہے اور تہمیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح (جریئل) اپنے رب کے اف سے ہر تھم کے کراتر ہے ہیں ، سراسر سلامتی والی ہے، وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اوان سے ہر تھم کے کراتر تے ہیں ، سراسر سلامتی والی ہے، وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اصادیث میارکہ:

حضورا كرم الله كے چندار شادات درج ویل ہیں

ا .... حضرت الوبريره ظهريان كرية بن :

عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتسابا

غفرله ماتقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من دنبه (بخارى جام ١٢٠، مسلم جام ١٥٩، مشكوة ص١١١)

نی كريم اللے نے فرمايا جسے ايمان اور تواب كى نيت سے رمضان المبارك كے روزے رکھے ، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گئے اور جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نبیت سے قیام کیا اسکے گذشتہ گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ جفرت عباده بن صامت الشيات مروى ب،رسول الله الله الديا:

فمن فامها ابتغام ها ايمانا واحتسابا ثم وفّقت له غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأ خر (منداحدج ۵ ۱۸ ۱۳ طرانی كبير، جمع الزواكدج ساص ۵) جسے شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے ایمان اور ثواب کی نبیت سے اس میں قیام كيا پھروہ اے دى بھى كئى تواس كے اسكے بھلے كناہ بخش ديے جاتے ہيں جفرت سلمان فارى الله عصروى ب،رسول الله الله المايا

شهر فيه ليلة خير من الف شهر الحديث ــ

(مفكوة ص ١١م المتعب الايمان ح يص ٢١٧)

اس ماہ میں ایک الیمی رات (لیلة القدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ الكاروايت من ي

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حستبهن فان الله تبارك وتعالى يغفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر الحديث (منداحرج٥٩ ٣٢٣، محمع الزوائدج ١٥٥) رسول الله الله الله الماليلة القدرة خرى عشرك من بع جوان من اواب كى

نیت سے قیام کرے گا،تواللہ تعالی اس کے اسکے پیچھے گناہ بخش دے گا۔ نزول ملائكه:

اس رات میں فرشتے اور حصرت جرائیل امین کاخصوصی نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام الآيه-(القدر) لیعنی اس رات میں فرشتے اور جریل اسپنے رب کے اذن سے ہر کام کی سلامتی لے کرائرتے ہیں۔

.....حضرت الس بن ما لك فظه بيان كرتے ہيں:

قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم اوقاعد يذكر الله عزوجل (الحديث)\_(شعب الايمان جسم ٣٣٣، مفكوة ص١٨١)

رسول الله الله الله الله المان جب ليلة القدر موتى هاتو جرئيل الفكافي فرشتول ك جھرمث میں اترتے ہیں اور ہراس بندے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے خدا کا ذكركرتاسبے۔

> ٢ ـ حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنها عند مروى طويل روايت ميس ب:

اذا كانت ليلة القدريا مر الله عزوجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء اخضر فيركزوا اللواء على ظهر الكعبة

ولـه مائة جناح منها جناحان لاينشرهما الافي تلك اللية فينشرهما في تلك اللية فيجاوزان المشرق الي المغرب فيحث جبرا ئيل عليه السلام الملائكة فيي هـذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحو نهم ويئ منون عملي دعائهم حتى يطلع الفجر فاذ اطلع الفجر ينادي جبرا ثيل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبرا ئيل فماصنع البله في حوائج المومنين من امة احمد صلى الله عليه وسلم فيقول نظر الله اليهم فيي هذة الليلة فعفا عنهم وغفر لهم الا اربعة فقلنا يا رسول الله من هم قال رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن قلنا يارسول الله ما المشاحن قال هو المصارم ـ

(الترغيب والترهيب ج٢ص ١٠١، فضائل الأوقات ص ٢٥١)

جب ليلة القدر موتى ہے تو اللہ تعالی حضرت جرئیل الطیفی کو علم فرما تا ہے، تو وہ فرشتوں کے جھرمث میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، ان کے پاس سبر جھنڈا ہوتا ہے، جسے وہ کعبہ کی حصت پرنصب کرتے ہیں اور حصرت جرئیل کے سوپر ہیں، جن میں دو پر ایسے بیں، جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں تو وہ مشرق سے مغرب تک دراز ہو جاتے ہیں پر جبرئیل اس رات فرشنوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھڑے، بیٹے، نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کیلئے سلامتی کی دعا کریں اور ان سے مصافحہ کریں ، تو وہ ان کی دعاوں برامین کہتے ہیں جرطلوع ہونے تک، پس جب جرطلوع ہوجاتی ہے تو جرئيل بكارتے ميں،اے فرشتو! كوچ كرو،كوچ كرو، تو وہ يو چھتے ہيں: اے جرئيل الله تعالی نے است محدیدی حاجات کے بازے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے جرئیل کہتے ہیں اللہ

تعالیٰ نے اس رات میں انہیں نظر رحمت سے دیکھا ہے اور انہیں معاف کر دیا اور بخش دیا ہے، سوائے چارافراد کے ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! وہ چارا فراد کو نسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا :شراب کا عادی ،والدین کا نافرمان رشتے توڑنے والا اور مشاحن ہم نے وريافت كيا بيارسول الله!مشاحن كون بي تواسي في مايامصارم يعنى كينه برور سم.....ایك روایت كے مطابق بیہ ہے كه

حضرت جرئيل الطين السين رات عبادت كرنے والے ايما نداروں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں جسکی نشانی رہے کہ دل زم پڑجاتے ہیں، آئکھیں بہہ جاتی ہیں اوررو تکلٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔(تفییرابن کثیرج ۲س ۵۳۵)

المستحضرت ابن عباس رضى الله عنهاكى ايك طويل روايت كالرجمه درج ذيل ہے:

جب ليلة القدراتي بالله تعالى حضرت جرئيل كوظم فرما تاب كدسدرة المنتهى كے ساكنوں كوايينے ساتھ كے كرز مين كى طرف چلے جاؤ، چنانچيدوه سات ہزار فرشتے نور کے نیزے کے کرز مین پر نازل ہوتے ہیں تو حصرت جبر ٹیل اپنا جھنڈاز مین پر گاڑ دیتے ہیں اور فرشنے جارمقامات پراہیے نیزے نصب کرتے ہیں، کعبہ کے قریب، روضہ نبوی کے قریب مسجد اقصیٰ کے قریب اور مسجد طور سینا کے قریب پھر حصرت جبر تیل فرشنوں سے فرماتے ہیں جھر جاؤ، وہ پھیل جاتے ہیں اور کوئی مکان، کوئی جمرہ ،کوئی گھر اور کوئی تحشی الیی نہیں چھوڑتے جس میں کوئی مومن مردیا عورت ہو مگر اس تک پہنچ جاتے ہیں، ہاں جس تھر میں کتا ، سور ، شرانی زانی یا تضویر ہو وہاں نہیں جاتے ۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تنبیج ، تفذیس اور تکبیر کرتے رہتے ہے اور امت محدید کیلئے وعائے بخش ۔جب

## Marfat.com

فجر كا وفتت ہوتا ہے تمام فرشتے آسان طرف جلتے ہیں آسان دنیا (پہلے آسان) کے

فرشة ان كااستقبال كرتے بين اور دريافت كرتے بين كم كمال سے آئے ہو؟ اور الله تعالی نے اینے بندوں کی ضروریات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل فرماتے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے اور ان کی شفاعت سے گناہ گاروں کومعاف فرمان كاوعده كياب بين كرآسان دنيا كفرشة اللدنعالي كالنبيح وتقذيس اورحدوثنا بلندآ وازے کرتے بی اوراس امت کو جو بخشش اور رضا مندی نصیب ہوتی ہےاس پر اسكا شكراداكرتے بيں چروہ الكے آسان والے فرشنوں كے باس جاتے بي اوروہ ان كا استقبال كرتے بين اى طرح ساتون آسانون براستقبال بوتا ہے اور تعت خداوندى كا شكراداكياجاتا ہے۔ بعدازي حضرت جرئيل فرماتے بين تمام فرشتے اپني اپني جگهوں پر علے جا دچنانچہوہ اسپے اسے مقامات پر علے جاتے ہیں اورسدرة المنتنی كفرشت بھى ائی جگہ چلے جاتے ہیں، سدرہ المنتلی کے فرشتے دریافت کرتے ہیں تم کہاں تھے؟ وہ يهلية سمان والفرشتول كي طرح كاجواب ديية بين تووه بعي خدا كي بينج وتفتريس اور حمدوثناء مساعی زبانیس حرکت می لاتے بین اور بلندآ وازے بیل بجالاتے بین،ان كى آوازول كو جنت المالى كے قرشتے من ليتے ہیں، پھر جنت تعیم، جنت عدن، جنت فردوس اور پرعرش الی ان کی آوازی سنتا ہے اور الله کی سیج و تفقریس اور حمدوثاء میں ای آواز بلندكرتا ہے اور تعمت خداوندي برشكر بجالاتا ہے، اللد تعالی خوب جائے کے باوجود فرما تاہے،اے میرے عرش الوائی آواز کو کیوں بلند کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا اجھے بي خرجيني ب كراوي امت محديد كعبادت كذارول كوبخش دياب، ادران كي شفاعت كو منامكارون كون شرقول فرماليا ب، الله تعالى فرما تاب، الديم وش تونى كها،امت محديد كيلي ميرے باس نوازش اورانعام واكرام كى اس قدركير چيزى بي، جو

ندكى آئھے نے دیکھیں، ندكى كان نے سيل اور ندكى انسان كے دل يران كاخيال كذرا۔ (تفيرجم البيان ج اص ٥٢٠ روح المعانى ج ١٥ ص ١٣٣ تفير قرطبى ج ١٠ ص ١٣٢ ج ٢٠)

شب قدر کی خصوصی دعا:

ليلة اللدكي اصل عبادت قيام، يعنى نماز باس ليئ اس رات زياده سازياده نوائل پڑھنے اور توبہ واستغفار میں کوشش کرنی جاسئے، بعض صالحین نے اس رات کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں، مختلف نوافل ذکر کیتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی جاہئے۔

حضرت عائشهمد يقدرضي الله عنها فرماتي بين كه:

ميس في عرض كيا، يارسول الله! الرميس ليلة القدركوبيالون، توكوسي دعاما عون؟ آييخ فرمايا بيدعا مأنكنا:

اللهم إنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو فَاعَفُ عَنِّي.

(منداحرج ۲ ص ۲۰۸، المتدرك ج اص ۵۳۰، تزرى ج عص ۱۹۱، ابن ماجيم ٢٨٢، شعب الايمان جهم ٣٣٩)

اسالله! تؤمعاف فرمانے والا ہے، معانی کو پیند کرتا ہے، توجھے بھی معاف فرما!

شب قدر کی علامت:

بعض روایات میں شب قدر کی چندعلامات بیان کی تی میں۔چنانچہ: حضرت این عماس رضی الله عنها کی روایت میں ہے کہ: بدایک زم، چمکدار دات ہے ندكرم ندمرد واسكى ميح كوسورج كمزوراورمرخ طلوع موتايه

(شعب الايمان جسم ١٢٠٠، ابن فزير جسم ١٣٣٠)

جعرت عباده بن صامت المنظيد كى روايت مل ب:

وه چیکدار تھلی ہوتی ہے، صاف وشفاف اور معندل، نہرم ندمرد کو یا اس میں جا تد کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کی مجے کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر،

تكيه كى طرح ، جيها كه چودهوي رات كاجاند ، شيطان اس دن كے سورج كيها تھ نہيں

تكل سكتا\_ (منداحمة ٥٥ ص٣٢٧، جمع الزوائدج ١٤٥)

سا .....حضرت افی بن کعب الله کی روایت میں بھی ہے کہ اسکی صبح کوسورج بغیر شعاع کے

طلوع ہوتا ہے۔(مسلمج اص ۱۷۴، ایوداؤدج اص ۱۹۵، ترندی جام ۱۸۹، مفکلوۃ ص۱۸۱)

شب قدر سے محروم لوگ:

لیلۃ القدرخدا کاعظیم انعام ہے،اسے یانے کی کوشش کرنی جا ہے،اس سے محرومی بہت بری بے برکتی ہے، حضرت انس کے کی روایت میں ہے کہرسول اللہ کا ا فرمایااس ماه مس ایک ایس رات ہے جوہزار ماہ سے بہتر ہے

من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الأكل محروم (ابن ماجيس ١٢٠م مسكلوة ص ١١١)

جواس رات سے محروم ہوگیا وہ ہرطرح کی معلائی سے محروم ہوا اور اس کی معلائی سے بالكل بينفيب بي محروم موتاب\_

روایات مل موجود ہے کہ عادی شراب خور، والدین کا نافر مان، رہتے ناطے توزنے والا اور کینہ پروراس سے محروم رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی میں عمل كرف كالوقي عطافر ماسك آمين موما علينا الاالبلاغ المبين

# نعت رسول مقبول على

ان کی مہک نے ول کے غنچے کھلا دیتے ہیں جس راہ چل محتے ہیں کویے با دیتے ہیں جب آھئی ہیں جوش رحمت یہ اُن کی آنکھوں طلتے بچھا دیے ہیں روتے بنیا دیتے ہیں اک دل امارا کیا ہے آزار اس کا کتا تم نے تو جلتے پھرتے مردے جلادیے ہیں اُن کے خار کوئی کیے بی ریج میں ہو جب ياد أصحت بين سب عم جعلا وسيم بين ہم سے فقیر بھی اب بھیری کو اُٹھتے ہوں سے؟ اب تو غنی کے در یر بستر جما دیتے ہیں میرے کرم سے گر قطرہ کمی نے مالکا وریا بہا دیتے ہیں ور بے بہا دیتے ہیں الله کیا جہم اب مجی نہ سرد ہو گا رورو كے مصطفیٰ (اللہ) نے دریا بہادیے ہیں ملک سخن کی شای تم کو رضا مسلم جس سمت آمجة موسك بيضا وسية بيل

یانبران بیان



# معلبه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق رسوله الرحمن الرحيم وصدق رسوله النبي الكريم

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم سامعین! اللہ تعالی کی ہر بنائی ہوئی چیز میں بہت ساری حکمتیں کا رفر ماہیں۔اس کی ہر نعمت ہی باعث برکت ہے۔اللہ تعالی کی نعمت ہی ہے دات بھی ایک بہت بردی نعمت ہی باعث برکت ہے۔اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ ہر دات بھی ایک بہت بردی نعمت ہے۔ ہر دات بی اپنی بھی بابر کت ہے۔ لیکن کچھ داتوں کے مخصوص فضائل بھی بیان کیئے مجھ ہیں۔افتصار کے ساتھ ان کا ذکر پیش خدمت ہے۔

ذوالحجه كي ابتدائي دس راتيس

ارشادباری تعالی ہے:

والفحر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر - (الفجر، اتام) ترجمه: فجر كالتم - دس راتوں كالتم - جفت كالتم - طاق كالتم - رات كالتم

جب وه گزرنے لگے۔

حافظ ابن كثير عليه الرحمة نے حضرت على محضرت ابن عباس رضى الله عنبما اور مجابد ،عكرمه،

سدى اور محربن كعب عليهم الرحمة سديان كياب:

المراد به فجر يوم النحر خاصة.

ال آیت میں''الفجر''سے دی ذوالحجہ کی فجر مراد ہے۔

(تفییرابن کثیرج۲ص۹۳۹ قدیمی کتب خانه)

اوردس راتوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة .....الخـ (ايضاً)

دى راتول سے ذوالحجه كاعشره مراد ہے۔

حضرت ابن عباس، ابن زبیر، مجامداور بهت سارے متقدمین ومتاخرین کا بہی قول ہے۔

الله عبرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمابيان كرتے ہيں:

رسول الله الله الله الله الله الله وليال عشر قال العشر عشر الاضحى

والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر (فضائل الاوقات ليهقي ص١٣٠)

دى راتول سے مراد ذوالحجه كا پہلاعشره ہے اور طاق سے مراد نو ذوالحجہ ہے اور

جفت سے مرادوس ذوالحجہ یعنی قربانی کاون مراد ہے۔

مويا مندرجه بالا آيات قرآنيه مين ان دس راتول كي فتم ارشاد فرما كران كي

عظمت كواجا كركيا كيابي

عيدين كى راتيں:

حضرت ابوامامه رضی الله عنه نبی کریم بیگاست روایت کرتے ہیں:

آب سف ارشادفر ما بإنمن قدام ليلتى العيدين محتسبا لله لم يمت قلبة

يوم تموت القلوب (سنن ابن ماجيص ١٢٨ اء الترغيب والتربيب ح٢٥ ا ١٥٢)

جس نے عیدین (عیدالفطروعیدالاضی) کی راتوں کواللہ کی رضا کے لیے قیام

كيااس كادل اس دن مرده جيس جو كاجس دن (لوگوں كے) دل مرده جوجا كيں گے۔

الله عنفرت معاذبن جبل رضى الله عنفر مات بين:

رسول الله الله المنايا: من احيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة

التروية وليلة عرفةوليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان

(الترغيب والتربيب ج٢ص١٥١)

جس شخص نے بیائے راتوں (میں ذکر وفکر اور عبادت وریاضت بجالا کرانہیں) زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

(۱) آمھویں ذی الحجہ کی رات (۲) نوویں ذی الحجہ کی رات

(۳) عيدالاخيٰ كى رات (۳) عيدالفطركي رات

(۵) پندرهوس شعبان کی رات

رجب کی پہلی رات:

حضرت عبداللدين عمروضي الله عنهمات دوايت ب

رسول الله الله المنظمة في ما الله على الدعاء ليلة الجمعة

واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد\_

( شعب الايمان جساص ١٩١٧ ، فضائل الاوقات ص ١١٣ ، مصنف عبد الرزاق جساص ١١٣)

يا في را تنس ايي بين جن ميس كي جان والي دعار ونبيل موتي

(۱) جمعه کی رات (۲) رجب کی پہلی رات (۳) شعبان کی پندر هویں رات

(۴)عیدالفطر کی رات (۵)عیدالاضی کی رات

جعه کی رات:

حضرت جابر بن عبداللدانصاري رضي الله عنما فرمات بين:

رسول الله الله الله الله الله عن مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة اجير من

عذاب القبر وجآء يوم القيامة عليه طابع الشهدآء ـ (شرح الصدورص ٢٠٩)

جومسلمان جمعه باشب جمعه میں فوت ہوجا تاہے،اسے عذاب قبرسے پناہ دے

دى جاتى بے اوروہ قيامت كے دن اس حال ميں آئے گا كداس پرشهيدوں كى مهر جوگى۔

الله عبرالله بن عمر ورضى الله عنها من وايت هم درسول الله الله الله عنها في مايا:

مامن مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر

(ترندی جاص ۱۰۵، منداحدج ۲ص ۱۲۹، مشکوه ص ۱۲۱)

جوکوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قبر کے فتنہ

سے محفوظ فر مادیتا ہے۔

شب معراج:

ارشادباری تعالی ہے:

سبمحان الذي اسراي بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ـ (الاامرآء، ا) پاک ہے وہ جواسیے بندے کورانوں رات لے گیامسجد خرام سے معجدافعی

تک جس کے گردا گردہم نے برکت رکھی تا کہ ہم اسے اپی عظیم نشانیاں دکھا کیں بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

شب ميلادالني على:

حضرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله عليه رقم طرازين:

"بلاشبه شب میلادلیلة القدر سے افضل ہے۔ اس لیے کہ میلاد کی رات خود حضور کے طبور کی رات خود حضور کے طبور کی رات ہے اور شب قدر حضور کوعطا کی گئی اور ظاہر ہے کہ جس رات کو آپ کی ذات مقد سہ سے شرف ملا وہ اس رات سے ضرور افضل قرار پائے گی، جو حضور کو دیے جانے کی وجہ سے شرف والی بنی ہے، لیلة القدر نزول قرآن کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلة المیلا دبنفس نفیس حضور کی کے طہور مبارک سے شرف یاب ہوئی۔ اور اس لیے بھی لیلة القدر میں (صرف) حضور کی کی امت پرفضل واحسان ہوا اور لیلة المیلا دبیس تمام موجودات عالم پراللہ تعالی نے فضل واحسان کیا، کیونکہ حضور جمۃ للعالمین المیلا دبیس تمام موجودات عالم پراللہ تعالی نے فضل واحسان کیا، کیونکہ حضور جمۃ للعالمین ہو عام ہو کئیں۔ (ما خبت من المند تعالی کی فعمیں تمام خلاکت ابل السموات والارضین پر عام ہو کئیں۔ (ما خبت من المند میں المند میں المند کی دولا و کی مدارج النہ و جن میں ال

المسلم الم مسطلانی رحمة الله علیه نے بھی لیلة المیلاد کے لیلة القدر سے افضل ہونے بریمی ولایل مزید تفصیل کے ساتھ قائم فرمائے ہیں ملاحظہ ہوا مواہب لدنین اس ۲۲،۲۷ کی ولایل مزید تفصیل کے ساتھ قائم فرمائے ہیں ملاحظہ ہوا مواہب لدنین اس ۲۲،۲۵ جواہر کی مضمون زرقانی شرح مواہب جلدا صفحہ ۲۵،الانوارا محمد بیصفی ۲۸۔جواہر الیجا رجلد اصفحہ ۲۲۸ می موجود ہے۔

توث : خالفین کے معتمد مولا ناعبد الی لکھنوی نے شخ محقق کے حوالے سے لکھا ہے:

" " بہم کہتے ہیں کہ حضور شب میلاد میں بیدا ہوئے تو بدرات شب قدر سے

بلاشبه انصل ہے'۔ (مجموعة الفتاوي ج اس ۸۷)

كهام كهشب ميلا وشب وترريع الفل بر (الفناج اص ٨٧)

نوٹ عابد میاں دیوبندی نے اپنی کتاب رحمئة للعالمین جلداول میں بھی شب میلاد كے ليلة القدرے افضل ہونے ير مذكوره دلائل لكھے ہيں۔

*بررات* کی فضیلت:

حصرت ابو ہرریه رضی اللہ عنه قرماتے ہیں رسول کریم عظانے ارشاد فرمایا ہے:

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السمآء الدنيا حين يبقى ثلث

الليل الاخر يتقول من يدعوني فاستجيب له من يسأ لني فاعطيه من يستغفرنى فاغفرلة ـ ( بخارى ج٢ص٩٣٦، مسلم ج اص ٢٥٨)

جارا ما لک ومولی ہررات کوجس وفت آخری تہائی رات باتی رہ جاتی ہے ا سان دنیا کی طرف نزول فرما تا اور ارشاد فرما تا ہے کون ہے جو مجھے سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ،کون ہے جو مجھے سے مائے میں اس کوعطا کروں ،کون ہے جو مجھے سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔

وما علينا الا البلاغ

# نوافل اوران کی فضیلت

سنت بفل بطوع بمندوب بمستحب بمرغب حسن بيتمام الفاظ بم معنى بين جن كاكرنا نواب اورنه كرنا كناه بيس تفلى عبادت كوقر آن وحديث مين وتطوع "كهاكيا ہے۔اس سے مرادوہ عبادت ہے کہ جس کا شریعت میں بندے کومکلف نہ کیا گیا ہو، بندہ ا پی خوشی سے کرے، بیلفظ ہر نفلی عبادت پر بھی بولا جا تا ہے۔ اور سنتوں کو بھی نفل کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں جوحضورا کرم مالٹیکم نے ہمیشہ پڑھیں، اور بعض غيرمؤ كده، جوائب فالليزم نے بھی بھی پڑھیں۔

مست حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں فرائض کا نقصان نوافل سے

يوراكياجائے كارچنانچ حضرت ابو بريره hفرماتے ہيں:

میں نے رسول الله منافیا می کوفر ماتے ہوئے سنا: بندے کا وہمل جس کا قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے،اگر نمازٹھیک ہوگئی تو بندہ کامیاب ہوگیا اور نجات یا گیااور اگر نماز بکرگئ تو محروم ره گیااور نقصان یا گیااگر بندے کے فرضوں میں محی ہوگی تورب تعالی فرمائے گا کہ دیکھوکیا میرے بندے کے پاس پھھٹل ہیں ،ان ست فرض کی کی ہوری کردی جائے گی۔ پھر بقیدا عمال اسی طرح ہوں سے۔

(مفکوة ص عااء ابودا ودج اص۲۱ ا، ابن ماجه ص۱۰ ارتدى جاص۵۵،

نسائی جامی ۱۸۶۰۸، داری جامی ۱۲ سی مستداحد مستدامکو بین مبندایی بریره h)

فأكده: واضح رب يهال كى سادا ميس كى مرادبيس بلكه طريقها داميس كى مراوب يعنى ا كركسى نے فرائض ناقص طريقه سے ادا كيے ہول سے تو وہ كى نوافل سے بورى كردى جائے گی، بیمطلب نہیں کہوہ بندہ فرض نماز نہ پڑھے نفل پڑھتارہے اور وہاں نفل فرض بن جائيں۔(از لمعات)

(مرأة المناجيم شرح مشكوة المصابح ج ٢٩٥ مشيح كابيان)

مرروز باره رکعات:

حضرت ام حبيب رض الله تعالى عنها فرماني بين:

رسول التدكي الميالي فرمايا جودن رات ميں باره ركعتيں ير هاكر اس اس کئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جارظہرے پہلے دوظہر کے بعد دور کنٹی مغرب کے بعد دور تعتیں عشاء کے بعد دور تعتیں فجر سے پہلے۔

(ترندی جاص۵۵،نسائی جاص ۲۵۲،این ماجه صا۸،منشکوهٔ ص۱۰۳،

مصنف این ایی شیبه ج ۲ص ۱۰۸)

است معزرت ام حبيبرض الله تعالى عليه الى سيدوايت ب

میں نے رسول الله کاللیکیم کو فرمائے سنا: جومسلمان بیرہ فرض تماز کے علاوہ الله تعالیٰ کے لئے ہرروز بارہ رکعت تقل پڑھتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں تھر بناتا ہے۔(مسلمج اص ۱۵۱ مفکلوۃ ص ۱۰۱) فرض کے بعد لفل:

حصرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه بيان كرتي بين:

میں نے بی کریم اللہ کے ساتھ طہرسے پہلے دور کعت پڑھیں اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھیں اور خطہر کے بعد دور کعت پڑھیں اور عشاء کے بعد دور کعت پڑھیں اور جعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، رہی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے اور جعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، رہی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے کھر میں پڑھیں۔ (صحیح بخاری جاس ۲۵۱) میں پڑھیں۔ (صحیح بخاری جاس ۲۵۱) فیرکی سنتیں :

حضرت عائشهرض الله تعالى عنها فرما في بين:

نی کریم ملاکی فیر کی سنتوں سے زیادہ کسی نقل پر حفاظت نہ فرماتے ہے۔ (بخاری ج اص ۲۵ امسلم ج اص ۱۹ مشکوۃ ص ۱۰)

رسول الدُمنَّالِيَّيْمِ نِي مَايا: فَجْرِ كَي سَنتِين دِنيا اوردِنيا كَي چِيزِ ول سِن بِهِتر ہِيں۔ (مسلم ج اص ۱۵۱، ترندی ج اص ۵۲، مشکلوة ص ۱۰۱۰)

ظهرسے بہلے جارسنتیں:

حضرت ام حبيبه في الليام كالماية من وجد محتر مدرض الله تعالى عليه بيان كرتى بين:

رسول الدماليكيم فرمايا: جس نے ظہرے پہلے جار ركعات اورظہرك بعد

جارركعات كى حفاظت كى ،اس پردوز خرم م موجائے كى ۔

(سنن ابودا و دج اص ۱۸ سنن ترندی ص ۵۵ سنن نسائی ج اص ۱۵۷ سنن

ابن ماجه سنداحد جهم ۱۲۵ منداحد م

الله العالوب رض الدنالي عنه بيان كرية بين

نبی کریم اللیکیم ان فرمایا: ظهرسے پہلے جار رکعات جن کے درمیان سلام نہ ہو،ان کے پڑھنے والول کے لیے آسان کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں۔ (ستن ابودا ورج اص ۱۸۰)

نی کریم مالینیم ظہرے بہلے جار رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھتے تھے۔(سنن ترفدی جام ۵۷، منداحد ماجہ جام ۸۵)

الله الله المعرب عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين:

جب نبی کریم ملائلیم ظہر سے پہلے جارسنیں نہ پڑھتے تو ان کوظہر کے بعد پڑھتے۔(سنن ترندی جاص ۵۷ سنن ابن ماجر ۱۸۲)

المن معزمت الوالوب الصاري رض الله تعالى عنفر مات بين:

رسول الله مال الله الله الله المالية فرمايا: ظهرك يهله حيار ركعتيس جن ك في سلام ندبوءان كيك سيان كورواز كولي المان كورواز و

(ايودا وُدج اص ١٨٠٠ ابن ماجيس ١٨٠ مشكلوة ص ١٠١)

المن معترت عبداللد بن سائب رمنى الله تعالى عن فر مات ين

نی کریم اللیکم سورج و صلنے کے بعد ظہر سے پہلے جار رکعتیں پڑستے اور فرماتے منے کہ بیروہ کھڑی ہے جس میں اسان کے در ذائرے کھوسلے جاتے ہیں تو میں جا بهتا بول کهاس گھڑی میں میرانیک عمل چڑھے۔ (ترفدی جاص ۲۲ مشکوة ص ۱۰۱) الله الله تعالى عندفر ماست عمر رمنى الله تعالى عندفر ماست بيل:

میں نے رسول الله مالليكيم كوفر ماتے ہوئے سنا كه ظهر كے يہلے زوال كے بعد

جارر کعتیں نماز تہجد کی اتنی رکعتوں کے برابر رکھی جاتی ہیں اور نہیں ہے کوئی چیز مگروہ اس محرى الله كي بين كرتى ہے پھر تلاوت فرمائى كە "مائل ہوتے ہیں،ان كےسائے دائيں یا کیں اللہ کو سجدہ کرتے عاجز ہوکر''۔

(ترندى جاص الهما، شعب الايمان جريص ۱۸ برقم: ۲۹۳۲، مشكوة ص ۱۰۱)

ظهرسے بہلے دورکعت:

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عند روابيت كرت بين:

میں نے نبی ملالی میں رکعات محفوظ کررتھی ہیں دور کعت ظہرے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعداور دورکعت مغرب کے بعدا ہے گھر میں ،اور دورکعت عشاء کے العدامين كريم مل اوردوركعت صبح سے بہلے اوراس وفت ميں كوئى نبى كريم مل الله الم ياس تہیں جاتا تھا۔ (حضرت ابن عمر انے کہا:) مجھے حضرت حفصہ مانے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا: جب مؤذن اذان دیتاا ور فجرطلوع ہوجاتی تو آپ دورکعت نماز برشق \_( بخاری ج اص ۱۵۱ مفکلوة ص ۱۰۱)

سے بہلے جارستیں:

حضرت ابن عمروض الله تعالى عدبيان كرتے بين:

نى كريم كالنيكم في الله الله الله الله الشخص برحم كرے جس نے عصر سے بہلے جار ركعت يرهيس (سنن ابودا ودج اص ١٨ اسنن ترندي ج اص ٥٨ ،منداحدج ٢ص ١١١)

حضرت على رضى الله تعالى عنفر مات يون

رسول التداليني عمرسه يبله حارر كعتيس يرصة منه جن كدرميان مقرب

فرشتول ادران كيمطيع مسلمانول اورمومنول برسلام يسهفا صلهرت يتقيه (ترندی جاص ۵۸، مشکوٰة ص ۱۰۱)

رسول الله كالليظ عصر من يهلي دور كعتيس يرمصة منه

(ابودا ورج اص ۱۸، مظلوة ص ۱۰۱)

مغرب کے بعد لفل:

حضرت كعب ابن عجر ه رضى الله تعالى عن فرمات بين:

نبى كريم الطين عبدالاهبل كى مسجد مين تشريف ك مسحة تو وبال مغرب بريسى

جب لوگ اپنی نماز پڑھ کیے تو حضور نے انہیں اس کے بعد نفل پڑھتے ویکھا تو فرمایا کہ

میکھروں کی نمازہے۔(ابوداؤدج اص۱۸مشکلوۃ ص۱۰۵)

النائد الله المن عباس رضى الله تعالى عن فر مات بين:

رسول الله كالكيم بعدمغرب دوركعتوں ميں لمبي قرائت كرتے ہتھے حتى كەمسجد

والعصفرق موجاتے۔(ابوداؤدج اص۱۸مشکوة ص۱۰۵)

مغرب کے بعد دور کعتیں جلدی پڑھو کیونکہ وہ دونوں فرضوں کے ساتھ اُٹھائی

جاتی بیں۔(مشکلوة ص٥٠١، شعب الایمان للبہتی جے ص٥٧ برقم:٢٩٣٢)

است جعنرست ابو ہر رہره رضى الله تعالى عند قر ماستے ہيں:

رسول التدكاليكيم نے فرمايا:جومغرب كے بعد جدر كعتيس يوسطے جن كے

درمیان کوئی بُری بات نہ کرے تو بیہ بارہ برس کی عیادت کے برابر موں گی۔ (تریزی جاس ۵۸مشکلو قاص ۱۰۱۳)

.... حضرت عا كشرصد يقدرض الله تعالى عنها فرماتي بين:

رسول الله کالیانی نے فرمایا: جو محص مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھے، اللہ اس کے لئے جنت میں کھرینا ہے گا۔ (تر ندی جاس ۵۸، مشکلوۃ ص ۱۰۹)

عشاء کے بعد جار رکعت:

حضرت عاكشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين:

نی کریم الٹی کے بھی عشاء نہ پڑھی جس کے بعد میرے پاس تشریف لائے محرجاریا چھرکعتیں پڑھ لیں۔ (ابودا وَدج اص ۱۸۵، مشکلوۃ ص ۱۰)

فماز جمعه كي سنتي اور نوافل:

حضرت ابن عمرض اللدتعالى عنفر مات بين:

نی کریم مالی ایم بعد کے بعد نماز نہ پڑھتے حتی کہ لوٹ آتے ہے پھرا ہے گھر میں دور کعتیں پڑھتے۔

( بخاری جاص ۱۲۸ ۱۲۸ ایمسلم جاص ۲۸۸ بمؤطا امام ما لکص ۱۵۱ ابودا و دج ا من ۲۸ انسانی جاص ۱۳۹۱ ۱۲ بمفکلوة ص ۱۰ ایمصنف عبدالرزاق جسوص ۲۵)

فأكره: جعد كون تماز كے بعد كمتعلق تين طرح كى روايتى ہيں:

(۱) آپ الليكانماز جعدك بعددوركعت ادافرمات تصلط ملاحظهو!

وترقدی جام ۲۸،۹۹، مصنف این ابی شیبه جهم دارمی جام

(٢) جارركعت: جبيها كه حضرت ابو ہر مرہ وضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں:

رسول الله مالنيكيم نے فرمایا: جوتم میں جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو جار رکعتیں پڑھ

کے۔(مسلم ج اص ۲۸۸،مشکو ہ ص ۱۰، تر مذی ج اص ۱۹،مصنف ابن ابی شیبہ ج۲

ص اله، مصنف عبدالرزاق جسم ۲۲۸ سنن الداري ص ۲۳۸)

ایک اور روایت میں ہے:

رسول الله مكافيكيم في فرمايا: جب كوئى تم ميس جمعه يرا سطي تو اس كے بعد جار

ر كعتيں پڑھ لے۔ (مسلم جاص ۲۸۸، مشكلوۃ ص ۱۰۱)

(۳) چورکعت: جبیها که درج ذیل مقامات پر آپ ملاینیم کاللیم کامل بیان کیا گیا ہے۔

ملاحظه مو! ترندی جاص ۲۹، ابودا و درج اص ۱۸۰\_

ه است عطافر ماتے ہیں:

حضرت ابن عمر جب مكه بين جمعه يراحة تو آميح براحة بهر دور كعتيس يراحة

پھرا کے برصے تو جار پڑھتے ،اور جب مدینہ میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تو اپنے

لوث جاتے، دور تعتیں بڑھتے اور معجد میں نہ بڑھتے ،ان سے پوجھا گیاتو کہا کہرسول

الله كالليك السيال كرتے تھے۔ (ابوداؤدج اس ۱۲۰مشكوة ص ۱۰۵)

وونمازول كورميان مين فاصلهرنا:

حضرت عمروبن عطاء رضي الله تعالى عن فرمات ين بين:

نافع ابن جبیرنے انہیں معزت سائب کے پاس اس چیز کے پوچھنے کے لئے

بھیجا جو امیر معاوید نے ان سے نماز میں دیکھی ہو۔ انہوں نے فرمایا: ہاں میں نے امیر معاوید کے ساتھ مقصورے میں جمعہ پڑھا۔جب امام نے سلام پھیراتو میں اس جگہ كفرا بوكيا، جب وه جلا كيا تو جھے بلايا اور فرمايا كه ريكام آئنده نه كرنا جبتم جمعه پڑھوتو است اور تمازست نه ملاؤيهال تك كهوتى بات كرلويا بهث جاؤ، كيونكه بم كورسول الله ماليليلم ن ال كالحكم ديا كه بغير كلام يا بغير بين ما زكونما زيست نه ملا تيس

(مسلمج اص ۱۸۸م مسلوة ص ۱۰۵)

رات ك قيام كى فضيلت:

مات کوقیام کرنے کی فضیلت کے متعلق کثیرروایات مروی ہیں چندایک درج

هسس حفرت ابن عمر أبيان كرتے بيں:

نى كريم الطيم كالميم كالميم كالمرى حيات مباركه مين جب كوكي مخص خواب و يكما تو وہ اس کورسول الله مالی کے سامنے بیان کرتا، پس میں نے بیتمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کورسول الله مالليكم كے سامنے بيان كروں اور ميں توجوان لڑكا تھا اور میں رسول الله کا الله کا الله کی عبد میں مسجد میں سوجا تا تھا، پس میں نے خواب میں دیکھا کہ دوفر شنے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے میں، پس دوزخ کنویں کی طرح فی دار بنی موتی تھی اور اس کی دوچرخیال تھیں اور اس میں مجھ لوگ ہے جن کو میں بہجا متا تھا، پس میں ول میں کہدر ہاتھا کہ میں دوزخ کی آگ سے اللد کی پناہ میں آتا ہوں ، انہوں نے بیان کیا چرمیں ایک اور فرشته ملاءاس نے محصہ کیا بتم وروئیں ایک اور فرشته ملاءاس نے بیہ

ا خواب (این بمشیره) حضرت حصه k کوبیان کیا، حضرت حصه نے بیخواب رسول كرنماز پر هتاءاس كے بعدوہ رات كوبہت كم سوتے تھے۔ (مين بخارى ج اص ١٥١) ه..... حضرت سيدنا بلال صبتى hوديكر صحابه كرام إبيان كرتي بين:

رسول التدم كالنيئم في فرمايا بم رات كواته كر قيام كرنے كولازم ركھو كيونكه ريم سے پہلے نیک او کول کا طریقہ ہے اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے اور گناہول سے روکنے کااور برے کامول کومٹانے کااورجم کی بیار بول کو دور کرنے کاذربعہہے۔

(سنن ترندی جهس ۱۹۴ مفکلوة ص ۱۰ الترغیب دالتر جیب ج اص ۲۲۸، سنن بيهي جهس ٢٠٥٠ المستدرك جاض ١١٨)

الله من معترت الوهرميره رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں:

مين في عرض كيا: يارسول الله مالليكيم إجب مين آب كود يكمنا مول تو ميرا دل خوش بوجا تاب اورميري ويحصي ففندى بوجاني بين بجصابيكام كى خرد يبح كدجب میں وہ کام کرلوں تو میں جنت میں داخل ہوجاؤں، آب نے فرمایا: کھانا کھلاؤ، بہ کثرت سلام كرو، رات كوام كم كرنماز يردهو، جب لوك سوئ جوسة جول اور جنت بين سلامتي ا سے داخل ہوجا ؤ۔

(منداحمه جهم ۲۲ ۲۹۵،۲۹۵، المتدرك جهم ۵۵،۱۰۱ الدنيا جاص ۲۳۲، الترغيب والترجيب جاص ۲۲، ۲۲۸) 

رات کی نماز کی فضیلت ون کی نماز پراس طرح ہے جس طرح خفیہ صدقہ

ويين والي فضيلت ظامراً صدقه دين واليريه-

(المجم الكبيرج ٩ص٣٦، كماب الزمدلا بن السبارك برقم :٢٢٣، ابن الي الدنيا

جاص ١٢٨٤ الترغيب والترجيب جاص ١٢٩٩)

ال مخف كى فضيلت جورات كوبيدار بو، پھرتماز برھے:

حضرت عباده بن الصامت رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

رسول الدمال الدمال الدين الدي

ے پاک ہے) اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اللہ سب برا ہے، اللہ کی

مدد کے بغیر کناه سے بچناممکن ہے نہ نیکی کی طافت، پھر کے: اے اللہ! میری معفرت فرما

، یا کوئی اور دعا کرے تواس کی دعا قبول ہوگی ، پھرا کروضوء کرے تواس کی نماز قبول ہوگی

( سیح بخاری:۱۵۱۱ سنن ترفدی:۱۲۱۳ سنن ابووداد: ۲۰ ۵۰ سنن ابن ماجد: ۲۸۷۸ ،

سنن دارمي: ٢٦٨٨م صحيح ابن حبان:٢٥٩١ عمل اليوم والليلة لابن السنى: ٥١ مملية

الاولياءج٥ص١٥٩، سنن بيهل جساص٥، شرح السنه:٩٥٣، مسنداحمه ٥٥ ص١١٣)

جوفض رات کوقیام کرتا ہو،اس کارات کے قیام کوترک کرنا مروہ:

حصرت عبداللدين عمروين العاص h بيان كرتے ہيں:

مجهد سي رسول الله من المستقلم من الما المساعبد الله إفلال من من الما وجاناء وه

رات کوقیام کرتا تھا، پھراس نے رات کا قیام ترک کردیا۔ (سیحے بخاری:۱۱۵۲)

مرض ياسفر ميس عبادت كانواب:

اللدتعالى في الميخوب كريم الملكيم المنات يركمال مبرباني فرمائی ہے، کہ اگر کوئی مسلمان صحت وتندر سی کی حالت میں کوئی نیک عمل کرتا ہو، اور وہ باری یاسفر کی وجہ سے اس کام کوسرانجام ندوے سکے تواللد تعالی اُسے اس تیک عمل کا أ تواب عطافرها تاہے۔ چنانچہ

الشعرى رضى الله تعالى عنه معروا يت ب

رسول الله ماليني ارشاد فرمايا: جب بنده بيار موياسفركر \_ يواس ك\_لئے اس مل کی مثل کی جاتی ہے جووہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔

( بخارى ج ص ، ابودا و دج ص ، مصنف عبدالرزاق ، منداحرج مه ص ١١٠)

الله المرودِ عالم ، حصرت محد مصطفع ما النيام أله أرشاد فرمايا:

جس مخف كاعبادت مين كوئى حصه مواور الله اس كواس مرض كى وجهست اس عبادت سيدروك ويان والله عزوجل اس كواسيخ فضل سيداس عبادت كانواب عطا فرما تاہے۔ (شرح این بطال جسم ۱۲۰)

ایک اورروایت میں ہے:

نی کریم ملالینیم سنے ارشاد فرمایا: جو بندہ کوئی نماز پڑھتا ہوا دراس پر نبیند غالب آجائے تواس کواس تماز کا جرویا جاتا ہے اور اس کی نینداس پرصدقہ ہوجاتی ہے۔ (شرح ابن ابطال جسم ۱۲۰)

#### جو محض سحر کے وقت سوجائے:

حضرت عبداللد بن عمرو رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل:

رسول الله مَالِيَّةُ مِ فِي ان سے فرمایا: الله کے نزد یک سب سے زیادہ بسندیدہ فماز حصرت دا وُدعليه السلام كي نماز باورسب سيه زياده پينديده روز يحضرت دا وُ د علیهالسلام کےروزے ہیں،حضرت داؤرہ وھی رات تک سوتے تصاور تہائی رات میں قیام کرتے تھے (پھر)رات کے چھٹے جھے میں سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے

اورایک دن افطار کرتے تھے۔

فرمايا : جب مرغ اذان دينا تفار

(بخاری جاص۲۲۸۱،۵۲۸۸، مسلم جاص۲۲۳، سنن نسائی جاص۲۲۲، مصنف عبدالرزاق جهص ٢٩٥ سنن كبرى جهاص ١٠٥٣ ملية الأولياء جاص ٢٨٣، منداحرج ۲ص ۱۸۸)

و حضرت مسروق في كها: ميس في حضرت عاكثه رضى الله تعالى عند مسيسوال كيا: نبی منالیکی کوکون ساعمل زیادہ محبوب تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہنے فرمایا:جودائمی ہو، میں نے بوچھا آپ (صبح) کس وفت اٹھتے تنے؟حضرت عاکشہ نے

( سیح بخاری جام ۱۵۱، جهم ۱۵۵، مسلم جام ۲۵۵، ابوداؤدجاس ١٨١٠ عدا، نسائي ج اص ١٢٨٠ مهند ابودا ؤد الطبيالسي: ٢٨٠ من سري بيهي جسوص ١٠٠١ مي ابن حبان: ٢٢١٢١ كامل ابن عدى جاص ١١٥ م ملكوة ص ١٠١)

تهجد کابیان:

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

ومن الليل فتهجد به نافلة لك (الاسراء: 44)

اوررات کے چھ حصے میں تبجد کی نماز پڑھئے، جوخاص آپ کے لیے زیادہ ہے

تہجد کامعنیٰ ہے: نیندکوترک کرکے اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا۔

امام ابومنصور محربن ماتريدي حنفي عليه الرحمه اس آيت كي تفيير ميس لكصة بين:

حسن بعرى نے كہا كر وسافسلة لك" كامعنى بے خالص آب كے لئے، كيونكمة ب كسي تعلم كي تعميل مين كسي حال مين غفلت نبين كرتے اور لوگ بهت سے احكام میں غفلت کرتے ہیں۔

نېچىر كى فضيلت:

حضرسدابن عباس رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين:

رسول اللُّمَّ كَالْيُوْكِمُ لِيهِ غَرِما مِيا: ميري امت ميں فضيلت واللَّهُ وَكُ حاملين قرآن

اور تبجد گزار ہیں۔

(المجم الكبيرج ١٢ص ١٢٥، تاريخ بغدادج ٢٥ص١١، ج٥ص ١٨٠، مشكوة ص

١١٠ الترغيب والترجيب جاص ١٣٨)

اشراق کی نماز کاوفت:

اشراق كامعنى بصورج كاطلوع مونا اوراس كاليمكنا اورنماز اشراق كااول وفتت وہ ہے جب سورن ایک نیزہ کی مقدار بلند ہوجا تا ہے اورطلوع مقاب کے بعد

فتح مكه ك دن رسول المدمل الميل الميرك مرتشريف لاست آب في

مجرات نے جاشت کی اسمور کعات پڑھیں۔

(مسلمج اص ۱۵۱ معجم الكبير ۲۰۱۵ ۲۰ سنن نسائي ج اص ۱۷ مفكلوة ص ۱۱۵

المستداحدج ٢ص ٢٣٣ مصنف ابن افي شيبه ج٢ص ١٠٠٠)

اسد حفرت مذيفه رضى الله تعالى عند بيان كرست بين:

میں رسول الله کاللیکی کے ساتھ تھا حرہ بنومعاویہ کی طرف گیا، پس آپ نے

جاشت کی آتھ رکعات نماز پڑھی اوران میں طول دیا۔

(مصنف ابن افی شیبه جهاص اسم کنزالعمال جهماص ۱۳۲۸ ۲۳۸)

جعنرت الوهريرة مني الله تعالى عنه بيان كرتے بين:

میں نے صرف ایک مرتبہ رسول الله مالالیکی کوچاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔(مصنف ابن ابی شیبہ ج سو ۲۹۸، منداحہ ج سم ۲۳۸،۲۳۲۱، ۲۳۲۱، مجمع الزوائد (279777)

سفرمیں حاشت کی نماز:

جب دن کے اول وقت میں سورج چوتھائی اسان تک بلند ہوجائے تواس وفت کواوراس کے بعد کے وفت کوچاشت کا وفت کہتے ہیں۔

( سیح البخاری جام ۱۵۷)

الله والله معزمت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين:

نى كريم كالليكم في فرمايا: جس نے جاشت كى باره ركعات پڑھيں، الله تعالى اس کے سلتے جنت میں سوئے کامل بنادے گا۔

(سنن ترندی ج اص ۲۲ سنن این ماجر ۹۹)

حضرت الس رض الله تعالى عندست روايت ب رسول الله كالليكم عياشت كى جيور كعات برصق تصر (المجم الاوسط:١٢٩٨)

عضرت على رض الله تعالى عندف روايت كى ب:

رسول الله ما الله على المالية المالية

اسد حضرت عنبان بن ما لك رضى الله تعالى عند في بيان كيا:

نی کریم ملکظیم نے ان کے کھر میں جاشت کی دورکعنت تماز بردھی۔ (بخاری جاس کے ایمنداحدج مص ۲۵۰)

المن معربت الومريره رضى الله تعالى عندفي بيان كياب:

رسول الدم الله الله المنظرة ا

حضر میں جاشت کی نماز:

حضرت عنبان بن ما لك رضى الله تعالى عنهف كما:

نی کریم ملافظیم نے ان کے گھر میں جاشت کی دورکعت نماز پڑھی۔ (بخاری جاس کے استداحمہ ج میں دورک

اشراق اور جاشت يرصني كافضيلت مي احاديث:

حضرت الس رض الله تعالى عنه بيان كرت بين:

اس كونج اورغمره كالورالورااجرموكا- (سنن التر مذي: ٥٨٧، جامع المسانيدواسنن ج٣٣ ص ١٨٨، لا بن كثير المسند الجامع جاص ١٠٠١)

السن حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

پڑھیں،اللہاس کے لئے جنت میں سونے کاکل بنادے کا۔ (سنن التر مذی جاس ۲۲، سنن ابن ماجدهم الحديث: • ١٣٨٠ المعجم الأوسط رقم الحديث: ١٩٤٧م الصغيرةم الحديث: ٢٠٥٠ مثرة السنة رقم الحديث: ٢٠٠١، جامع المسانيد والسنن لا بن كثيرة الوص ١٨٠٠، وقم الحديث: ٩٠٧ دارالفكر بيروت ، المستد الجامع ج اص ١٨٨ رقم الحديث: ٥٦٠) بي : الله تعالى فرماتا: اسابن آدم! ميرب كئ ون كيشروع مي جار ركعات تماز پردهو، میں دن کے آخر میں تہارے کیے کافی ہول گا۔ (سنن التر فدی ج اص ۲۲ مسند احد ع٤٠٥ مهم ، جامع المسانيد والسنن جساص ١٩٥٠ المستد الجامع جهاض

🕸 ..... حضرت ابوسعید خدری رسی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں:

رسول الله كالنيكم عاشت كى نماز يرصف عن حي كهم كيت من كان المان كوترك نبيل كرين كے اور آپ اس نماز كوترك كردية منے بتى كہ ہم كہتے تھے كہ آپ اس نماز كونيس يردهيس معررسنن التريذي رقم الحديث: ١٥٧٤، منداحه به الصالا، شرح السنة رقم الحديث: ١٠٠١، جامع المسانيد والسنن جسس ١٠٠٣م، وقم الحديث: ٢٢٠/٢١، المستد الجامع ج ٢ص ٢١٧، رقم الحديث: ٢٩٢)

المجان المراد المرد المرد المرد المراد المرد ال

( يحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٨ ٤، مسند احد ج٢٥٠ ١٢٥٠ ابن حبان رقم الحديث: ٢٥٣٩، السنن الكبري للبينقي جساص ١٩٦٥ يج ابن خزيمه وقم الحديث: ١٢٢٧، مندا يووانه ج ٢٧ و ٢٤٠ المجم الأوسط رقم الحديث: • ٢٧٠٠ المجم الصغير رقم الحديث: ٥٥٠ معرفة السنن والآثارةم الحديث: ٥٥٨٤ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٣٨٣٢) اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ صلوۃ الفی (جاشت کی نماز) اس وقت پڑھنی جاہے جب ریت خوب گرم ہوکر تینے لگتی ہے اور اونٹ کے یاؤل ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لکتے ہیں، اونٹ کے بچول کا ذکر اس کیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے باوں کی کھال نازک ہوئی اور کری تھوڑی سیجمی زیادہ ہوتوان کے باول جلنے لکتے ہیں، جارے اعتبارے بیوفت دن کے دس اور کمیارہ بے کے درمیان ہوتا ہے بسواس وقت جاشت کی نماز پرهنی جا ہے۔اس مدیث میں بیاشارہ ہے کہ جس وقت مرمی کی شدت موتی ہے تواس وقت لوگوں کادل الرام اور استراحت کو جا بتا ہے اور جولوگ ادابین لین الله کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت آمام اور استراحت كي بجائد جاشت كي نماز يرصف بين اوران كوسرف اس چيز بل اطمينان اور سكون ملتاب كدوه برمطلوب اورمرغوب جيز سيمنقطع بوكراللدتعالى كورميس اوراس

أ كى عبادت ميں مشغول ہوجا كيں۔

نماز جاشت كى ركعات كى تعداداوراس كاوفت:

جاشت کی نماز کی نضیلت میں بہت احادیث ہیں اوراس کی رکعات دوسے كرباره تك بين، ان كي تفسيل حسب ذيل احاديث من هـ

الدنالي عندير الوور رض الله تعالى عندير الكرية بين

نی كريم الفيكم نے فرمايا: جب تم ميں سے كوئى صبح كوافعتا ہے تو اس كے برجوز برصدقه واجب بوتائب بيس برتيج كويؤهناصدقه باور برلاالهالاالله كويؤهنا صدقه باوراللدا كبركو يرهناصدقه باور برنيكى كاحكم ديناصدقه باور بربرائى س روكناصدقه باورجاشت كى دوركعت نماز يرصف سے بيصدقدادا بوجا تاہے۔ ( مي مسلم رقم الحديث: ٢٠٤ سنن ابوداؤدج اص١٨١، السنن الكبرى للنسائي

رقم الحديث: ٢٨-٩، منداحه جه ١٣١)

عن معترت عا تشهر يقدر من الله تعالى عنه بيان كرتى بين:

رسول الله كالليكم عاشت كى جاردكعات يرصف عضاور الله جنتى جابتا آب اتى ركعات زياده كردسية يتفيه ( سيح مسلم رقم الحديث: ١٩ ٤ منداحد ج ٢ ص ١٥٥ ، جامع المسانيدواسنن مسندعا تشرقم:٣٩٩٢)

جاشت کی آٹھ دکھات کے متعلق حضرت انس بن مالک کی حدیث گزرچکی ا المريد الترفدي وقم الحديث الما يهم المن ابن ماجدهم الحديث و ١١١٨ المعجم الاوسط وقم الحديث:٣٨٨ وغيرها.

امام الحق بن را بوريف كتاب وعددر كعات السنة "ميل كهاب:

نبى مالىلى ايك دن جاشت كى نماز دوركعت بريهى اورايك دن جار ركعت پڑھیں اور ایک دن چورکعت پڑھیں اور ایک دن آٹھ رکعات پڑھیں تا کہ امت پر وسعت اوراسانی مور

اسد حضرت ابودر رضى الله تعالى عند بيان كرتے بين:

مين في عرض كيانيارسول اللدا مجهد وصيت سيجد ، سي الليكم في مايان جب تم دوركعت حياشت كي نماز پرهو كي توتم غافلين مين نبيس لكھے جاؤ كے،اور جبتم جار ركعت بردهو كي توتم عابدين ميس لكھے جاؤكے، اور جب تم جھ ركعات بردهو كي تواس دن کوئی گناہ تمہارا پیجھانہیں کرے گا،اور جب تم آٹھ رکعات پڑھو کے تو تمہیں خاشعین ميں لکھا جائے گا اور جب تم دس رکعات پڑھو سے تو اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں گھر بنادے ما\_(سنن كبرى كليبقى جساص ١٨٠٨٩)

امام ترفدی نے روایت کیا ہے:

نى كريم النيالية المنظر مايا: جس محض نے جاشت كى باره ركعات براهيس الله اس کے لئے جنت میں سوئے کامحل بنادے گا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۳۷۳، جامع المسانيدواسنن مستدالس رقم الحديث: ٢٠٩)

صلوة الفحل (جاشت كى تماز) كاونت سورج كے بلند بونے سے لكرزوال سے پہلے تک ہے اور اس کا مستحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے، کیونکہ حضرمت زیدین ارقم رضی اللہ تعالی منہ کی حدیث میں ہے: وسول المدماليكم في مايا: اوابين كي نمازا سوفت موتى بي جب كرم ريت كي

شدت سے اونٹ کے بیج کے پاؤل جلنے کئیں۔ (غدیۃ استملی ص•۳۸۹،۳۹ بیل اکیڈمی لاہور)

140

وضوكرنے كے بعد تماز يرصے كى فضيلت:

حضرت ابو مرمره رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

عبادت میں شدت اختیار کرنا مکروہ:

حضرت انس بن ما لک رض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں:

نبی ملائی میں اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ دوستونوں کے

درمیان ایک رسی لنکی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا: بیرستی کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا: بیہ
حضرت زینب کا کیرستی ہے، ایس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسے لنگ جاتی ہیں، تو

نی ملایلی نے فرمایا بہیں! اس کو کھول دوہتم میں سے کوئی مخص اس وفت تک عبادت کرے، جب تک اس میں فرحت ہو، پس جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ (صحیح بخاری جام ، صحیح مسلم:۸۲۷، سنن ابوداؤد:۱۳۱۲، اسنن الکبری:

ر مندالطحاوی: ۱۹۸۰) ۱۰-۱۱، شیخ این خزیمه: ۱۸۰۰، میخ این حبان: ۲۳۹۲، شرح السنه: ۱۸۳۹، مسنداحمد ج ۳س ۱۰-۱، مسندالطحاوی: ۱۹۸)

استخاره كرنے كاشرى طريقه:

حضرت جابر بن عبداللدرض الله تعالى عنه بيان كرت بين:

جمیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے۔
جس طرح جمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، آپ ماللہ المراح تعلیم دیتے تھے، آپ ماللہ المراح تھے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ادادہ کر بے تو وہ فرض کے علاوہ دور کھت پر ھے، پھر یول دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم سے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طافت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں ، کونکہ تو قاور جب اور میں تا ہوں اور قبات امول اور میں تہیں جات ، اور تو ہی علام النیوب ہوں اور قبات ہوں اور میں تہیں جات ، اور تو ہی علام النیوب ہوں اور قبات امول اور میں تہیں جات اللہ! اگر کھے بیام ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے آغا ذاور انجام میں بہتر ہے تو تو اس کام کومیرے لیے مقدر فرمادے اور اس کام کومیرے لیے اسان فرمادے ، پیراس کام میں میرے لئے برکت رکھا ور آگر کھے بیام ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا ور آگر کھے بیام ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا ور آگر کھے بیام ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا ور آگر کھے بیام ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے فرکھ سے دور کردے اور میرے لئے فرکھ سے دور کردے اور میرے لئے فرکو

مقدر کردے، وہ جہال کہیں بھی ہو، پھر جھے راضی کردے، پھرا بینے اس کام کانام لے۔ ( سیج ابنخاری ج اص ۱۵۵ اسنن ابودا و دج اص ۱۵۸ سنن تر ندی ج اص ۲۳ سنن نسائی ت ٢ص ٢٥ بسنن ابن ماجيص ٩٩، ١٠٠٠ الا دب المفرد : ٤٠٠٠ مشكوة ص١١١ ، مستدا بويعلى ا:۲۰۸۷ الميح ابن حبان: ۸۸۷ سنن كبرى بيهل جساص ۵۲ كتاب الاساء والصفات ص ۱۲۵،۱۲۵، شرح السنه: ۱۱۰۱، مستداحه جساص ۱۲۳۳)

استخاره كرناءاس كي كي باربار نماز يرد هنااوردعا كرنامستحب ب

كه رسول الله ملا تليم الله عن مايا: اے انس! جب تم تسى كام كااراده كروتو اييے رب سے سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر بیر دیکھو کہ تنہارے دل میں کیا بات آئی ہے، پس ب فنك اسى بات مين خير ب- (عمل اليوم والليلة للدينوري:٥٩٨) نوافل کی نماز جماعت سے پڑھنا:

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

ان كى دادى مليكه في كهانا تياركر كرسول الله مالينيم كى دعوت كى ، آب في اس سے کھایا، پھرفر مایا: کھڑے ہو، پس میں تم کونماز پڑھاؤں،حضرت انس نے کہا: پھر میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جوزیا دہ استعال سے میلی ہوچکی تھی، پس میں نے اس کو یانی سے دھویا، پھررسول الله ماللیکی کھڑے ہوئے اور میں نے اور بیتم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بورهی خانون بهار به پیچیجهی ، پس رسول الدمالالیم بهم کونماز بردهانی ، پهراپ لوث ميخ البخاري جام ۲۰،۹۵،۹۵، مسلم جام ۱۳۳۰ سنن

نسائی ج اص ۱۹۵،۱۲۷)

تفل بينه كر مرد هنا:

اكرامتى بين كفل يرحيس توان كوا دها تواب موتا بواراكرا ب ماللي في يدهر

نفل پرهين تو آپ کو پورانواب بوتا ہے، حديث ميں ہے:

الله معترت عبداللد بن عمرو رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين:

مجھے بیرحدیث بیان کی گئی کہرسول اللہ کا گئی نے فرمایا: بیٹے کرنماز پڑھنے سے
انسان کونصف نماز کا اجرماتا ہے، انہوں نے کہا: پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹے کر
نماز پڑھ دہے تھے، میں نے اپنا ہا تھاآپ کے سر پردکھا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن
عرو! کیا بات ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھے بیرحدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے
فرمایا ہے: بیٹے کرنماز پڑھنے سے انسان کونصف اجرماتا ہے، اور آپ بیٹے کرنماز پڑھ دہے
ہیں، آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن میں تم میں سے کی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔
(مسلم جاس ۱۹۵۳، نسائی جاس ۲۲۵، مشلوۃ ص ۱۱۱، مند احمد جسم سام میں سے سے سے کی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔
واری جاس سے سے سے کی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔
واری جاس سے سے سے کی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔

\$----\$----\$



ملنے کا پہت

عِبْلُطِ مُشْتَقِيْعُلُ بِبِلْكِ كَيْشَانُ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيُّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِيِّ الْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِيِلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِيِلِيِّ لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِيِلِيِّ لِلْمُؤْلِيِلِيِّ لِلْمُؤْلِيِّ لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِيِلِيِّ لِلْمُؤْلِيِلِي لِلْمُؤْلِي لِ